

# دُرِّ آبُدَارُلِضِيَافَةِ الْاَبُرَارُ

حکمت ومعرفت کے چبک دارمو تیوں سے بھر پوراصلاحی ملفوظات جو بیار قلوب کے لیے نسخۂ شفااور صحت مند قلوب کے لیے قوت وغذا کی حیثیت رکھتے ہیں۔

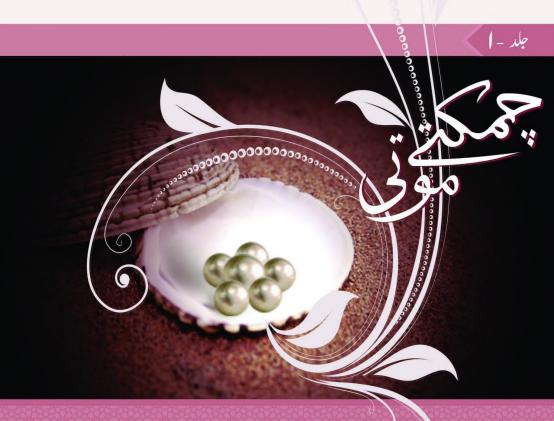

ازافادات (حفزت حاجی شکیل احمد صاحب مدخله العالی مُجاذِ بهجت حضرت مفتی مجر حنیف صاحب دامت بر کاتهم

# سلسلة اشاعت

كتاب كانام: وُرِد آبدار لضيافة الابرار (اول)

تقريظ : حضرت مولا نامفتي محمد حنيف صاحب و زوري مذلا

ازافادات: الحاج شكيل احمرصاحب دامت بركاتهم

مرتب : مولانامحمة بيل قاسمي

تعداد : گیاره سو (۱۱۰)

اشاعت اول: بخوجيء

اشاعت دوم: ۸ نتئ ، ناشر : اداره فیض فقیر، ترکیسر، گجرات ب

# ملنے کے پتے

المرت مولا ناصلاح الدين صاحب نقشبندي المركز اداره فیض فقیر، ترکیسر، گجرات۔

يك ز ما ند صحيحة با ا ولياء بہترا زصد سالہ طاعت ہے ریا

علداول

# ذرآبدارلضيافة الابرار

حکمت ومعرفت کے جبکدارمونٹوں سے بھر پوراصلاحی ملفوظات جوبیمارقلوب کے لئےنسخ شفاءاورصحت مند قلوب کے لئے قوت وغذا کی حیثت رکھتے ہیں

مولا نامجه سهيل قاسمي

ناشر اداره فیض فقیر، ترکیسر، گجرات به

# فهرست

|                                     | <i>_</i> '' | -                                     |      |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|
| تقريظ                               | 4           | يم كيون بإرمافين؟                     | ۴ ۱۹ |
| ويباچ                               | 11          | جبیارمضان گزرے گاویبای پوراسال        | P 1  |
| آپ اس کتاب کو کھیے پڑھیں            | 73          | 82,5                                  |      |
| جنت <u>کیں ملے گی</u> ؟             | 72          | وْكُرِسْ طرح اورالاوت كس نيت سي كرين؟ | (۳)  |
| رب كييراضي پوتا ہے؟                 | ۲۷          | شيطان کي چال                          | ۴۲   |
| جم رب كرتوس بهارت                   | FA          | ہر کام پوچھ کر کرنے کی عادت ڈالو      | rr   |
| فرشت س پر ہنتے ہیں؟                 | ۲۸          | عماز <u>سے مہل</u> اارادہ کرمیں       | ۳۳   |
| الله والے بیوقوف نییں ہوتے          | rq          | بركام كالليقة موتاب                   | r0   |
| تعلق پر خوشی                        | ra          | برط می امہم وجاء                      | ۵۲   |
| الله كاتعلق ب حدا ساك ب             | ۳.          | مُرْ مِن کے سِفِر کا ایک عجیب فائدہ   | ~_   |
| رحمتول کا مشاہدہ کیوں ٹیٹن؟         | ۳.          | عمل کی ترخیب دینے کا انداز            | r۷   |
| ولايت كادرواز وبندنيس موا           | HI          | غماز میں جلدی کیوں؟                   | 14   |
| تحكم كاعلم خفروري ہے                | 1           | عقلندائي بين بنتة بين                 | 4    |
| ایک دعائے چېروبرل د یا              | +1          | سیتے دین پڑھی کرے؟                    | ۵٠   |
| تزكيه كيسے حاصل مو؟                 |             | ایکمثال                               | ۵۰   |
| گوئی چیز <sub>میک</sub> ارفییں      | 7 7         | اللائے ہمارے لئے کیا پیند کیا؟        | ۱۵   |
| د نیاکیسی اور دین کیسا؟             | ro          | آخرت کی حمرت                          | ar   |
| ملم كسائها عمال بؤهاني كاضرورت      | r2          | برکت کیسے بلے؟                        | ۵۵   |
| رمضان نے قبل رمضان کی تیاری         | rZ          | وین برجگه کام آے گا                   | ۵۸   |
| لفس اور شيطان س طرح دهو كه ديية بين | rA          | انداذربيت                             | ۵۸   |
| ایک مثال                            | 79          | مسلمان كوطلوع وغروبآ فنأب وغييره      | ۵۹   |

# ادارهٔ اسلامیات ۲ سامحرعلی رود ممبئی \_ س

# سعادت انتشاب

یا رب ان کوتو عطا کر نکہتِ مُسنِ قبول پھول کچھیں نے پینے ہیں ان کے دامن کیلئے

بیرمیرے لئے بڑے عزوشرف کامقام ہے کہ میں اپنے اس ناچیز مجموعہ '' ڈر ''آبدارلضیافتہ الابراز'' کواپنے محسن اور پیرومرشد حضرت الحاج شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم کے اسم گرامی کے ساتھ منسوب کرتا ہوں۔

> انہیں کو نذ رکر و ں تحفۂ یہ گلدستہ پیس نے جن کے گلتاں سے کی ہے گل چین

> > محمد سهيل عقى عنه

| لايرار    |      | -6 . | 100   |
|-----------|------|------|-------|
| . 4 2 4 1 | Land | 01.1 | 0 1 4 |

| 313,01,20,-313,13           | 37.5  | -                               | 712 |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| ایک اہم بات                 | IF9   | اینے کوفنی رکھتے                | 154 |
| ایک بزدگ                    | 172   | اخلاص كبآتاب؟                   | irz |
| گذیگا رکون ہوگا؟            | 174   | مرض ہے یانہیں؟                  | iar |
| رحمت كونتك ندكر             | 112   | ہم پھلے یا ہرے؟                 | ior |
| من سے افع بہت ہوتا ہے؟      | IFA   | گناه گی سز او نیامین جمی        | ior |
| برتاة كروقيم كے مطابق       | IFA   | بورادين كباهي؟                  | 100 |
| سوام كون تخيج               | Ir 9  | دوسرے کی فخت پر خوشی            | 101 |
| وطحن كاسغر                  | IF9   | شيطان كوخوشى كاموقع نهدو        | 104 |
| صدقیس کی طرف ہے؟            | irr   | ایذابسلمحرام ہے                 | 109 |
| مم کی ترطیب و مین ۴         | سرسوا | بايندى وقت دين ہے               | 141 |
| ابهم بات                    | ira   | ميرامعمول                       | ITT |
| عمل کی نوبت کیول نہیں آتی ؟ | mo    | وقت كالإبنداك ولي               | m   |
| ایک بزرگ نے کیا لکھا؟       | 100   | وتت کی پابندی بچپن سے           | ۵۲۱ |
| چ کی بات                    | IFY   | وقت كى قدر كيجئ                 | 144 |
| ولوں کے جوڑ کاراز           | 112   | وت گزرنے سے پہلے وت کی قدر بھیے | 124 |
| بهبت فيتمق دعاء             | 11-4  | اليتحدوست كى قيمت               | 122 |
| ایک فیتی بات                | IFA   | عالم كااحترام                   | 122 |
| موت کی یاد کے فوائد         | 1 A   | بچول کے نام کون رکھے؟           | 122 |
| مرنے پرب دھے فتح            | 119   | کوتیا مناہ زیادہ خطرناک ہے؟     | 141 |
| ايمان کٽنا فيتي ہے؟         | m.t   | ائيان سلب ہونے كانديشه          | 149 |
| حطرت تحاثو کا کی بات        | 14.4  | خودكوا چها تمجحتاا چهانهیں      | 149 |
| محبت کی نظر                 | 16.6  | ایک اہم مراقبہ                  | 129 |
| چ <sub>ىرىد</sub> ى يات     | 16.6  | ايتى غلطيول يرنظر ركعين         | 1/4 |

|      |                             |     | 500 00 0                                               |
|------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| AA   | گرجت کیے ہے؟                |     | اوق ت كاعلم ركهنا چاہيخ                                |
| 99   | المرحق كاحايت               | 29  | جهد کی آخری ساعتیں                                     |
| 99   | علم اوراستحضار              | 4.  | دین کا کام کمی نیت ہے کریے                             |
| 1+9~ | طلب کے ساتھ رونا            | 4+  | الله تعالى سے کیاما نگے؟                               |
| 1+1" | محناه يراصراركا متيجه       | 74" | غلطی پر کمیا کرے؟                                      |
| 1.0  | احساس دل ہے تکل جو تاہے     | чт  | بزرگوں کی ڈائٹ کس لئے؟                                 |
| 1+1  | حلاوت ایمان کاوعده          | 44  | تبوليت دعاء كاوثت                                      |
| 1+A  | كثرت درودشرايف              | ٧Z  | آ فری پېراڅيخه کې ترتيب                                |
| 11-  | عج کیسے کریں ؟<br>ع         | AP  | مخلف يعبون سيمتعلق دعاما تكني كارتيب                   |
| 114  | عالم كاأكرام                | NΛ  | سنت کی برکت                                            |
| 112  | سودي کاروبار                | 44  | دين کس کانام ہے؟                                       |
| 11.  | <u>پېل</u> ىمو چو پېمر پولو | 4.  | عزت كاسامان<br>اعزت كاسامان                            |
| 16.4 | آدی لاتا کیے ہے؟            | ۷۱  | اولا دسوپ راحت پازهت؟                                  |
| iri  | ا تباع سنت<br>ا             | 44  | فيبت كي أبتدا كيے ہوتی ہے؟                             |
| 171  | حرام اور يارسائي            | 25  | اہتمام دعا:                                            |
| iri  | ريا کارې <u>ئ</u> و         | ۷۵  | ئ<br>خدمت والدين                                       |
| 177  | زحمت مت <u>( یک</u> خ       | 21  | ہر کو قیمتی ہے                                         |
| 150  | نگاه کی حفاظت پرانعام       | ۷9  | برَت كِيع أَنْ عِ؟                                     |
| IFA  | نیت کی انہیت                | ∠9  | ایک دا تعه                                             |
| ira  | جلدی معاف کریں              | ∠4  | معامله کرنے میں احتیاط                                 |
| ira  | کیے تھےوہ؟                  | Al  | طالب علم جيسي زندگي گزارو<br>طالب علم جيسي زندگي گزارو |
| 157  | بررگ کون؟                   | Arr | مسجد کی برکت                                           |
| 144  | دای کی صفات                 | AA  | بامقصدكمانا                                            |
|      |                             | 1   |                                                        |

لا يعني چيوڙيئے

سات ياتيں

مهمان کی برکت

الله ملح اوريخ فه جلح

حضرت تقالوي كالمقوظ

بهوكوكيس رتحيس؟

الله كمية وليل فيس كرسع؟

ایے نفس سے بدگمان دہے مین کی ڈانٹ

الله سے کامل وین مانگیں

طالبين كافقدان

ايك پهلوان كاوا قعه

دعاء سے زیادہ توبہ

چنده کیے کریں؟

چند وکون دلا ۴اہے؟

اخلاص كرتے كرتے آتا ہے

باعتدالي مومن كي صفت تبين

حضرت عمررض الله عند كامتراج

جوبرتن بين ہوگاون نظے گا

كهانا كيسكها تمين؟

عجيب شان

ووعضوکی حفاظت بہت اہم ہے مسواک کا اہتمام

| ذُرّ آبدارلضافة الإبرار |
|-------------------------|
| 1 / 11 100 2 2 1 1 1 7  |
| כנו ושנוני ביישושה ועוצ |

|                                   | N 2005 |                                   | The contract of |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|
| اراده پراج                        | rar    | عجيب سودا                         | r29             |
| بيعت كاايك أفع                    | ror    | الله کی مانے آپ ک سب مانیں گے     | FAI             |
| یا د داشت کمزور ہوئے کی وجہ       | rar    | عقل کب کمزور ہوتی ہے؟             | TAI             |
| الله مع كفر كس لباس بين حا تقين؟  | ror    | سچامتی کون؟                       | FAF             |
| منواك كي فضيات                    | roa    | تين طرح ک محنت                    | FAF             |
| سفرمین نمازکب پڑھے؟               | ron    | غصہ جلدی آنائیان کی کمزوری ہے     | FAC             |
| غفلت کی اثنهاء                    | roy    | موت ایک تقیحت                     | TAR             |
| LRR57                             | ra2    | گنا داورندامت                     | 100             |
| يز عنے كا كام                     | ran    | تعوید منیں اکمال سے بڑھے          | PAY             |
| چھوڑئے کے دوکام                   | 14.    | اللهجس سے چاہیں کا م لیس          | FAA             |
| سوچنے والے دو کام                 | ryr    | مياندروى اختيار كرين              | PAR             |
| حماب                              | 777    | مشريعت أبيب ضابطت                 | PAR             |
| وكركرين حضوري كيمهاخه             | r42    | الم كيم كيم بي جي رب بين؟         | rq.             |
| سخاوت کی نضیات                    | r44    | أيك صلاح                          | 791             |
| غسکس پرآتاہ                       | TYA    | أيك معمول                         | rar             |
| ورخت سے عبرت<br>د                 | PYA    | اتمال كامدار فيت پر ب             | rgm             |
| محسى كواپنا فينغ بنالو            | F49    | سر پرتیل نگانے کا طریقہ           | 190             |
| عمل کی نیت سے میں                 | 141    | ا تباع سنت الله كالمحبوب بناتي ہے | 792             |
| كتاب پرھنے كى ترغيب               | P 294  | ايك فسين معمول                    | 192             |
| انسانی جمدیدی                     | 7 4 PM |                                   |                 |
| حلال پرحرام غالب<br>              | 74     |                                   |                 |
| پوچ <i>ھ کر کرنے میں</i> عارکیسی؟ | r < [* |                                   |                 |
| كام تجوز كرجنت ليحيئ              | 722    |                                   |                 |

| rrı | اپ نش کی کیسی څر لی؟        | 1/4    |
|-----|-----------------------------|--------|
| rri | وعوت قبول كرنے كامعمول      | IAT    |
| rrr | وين مزاج كحظاف بات          | IAM    |
| 120 | غصے پر قابو کیے ہو؟         | IAT    |
| rra | دعان طرح بھی پڑھ سکتے ہیں   | 197    |
| rmy | مرض چھیا عیں ٹییں فتم کریں  | r+1    |
| FFY | تو بديس تا خير كيون؟        | 4+1    |
| rma | خالق کے لئے یا محلوق کیلئے؟ | r+1    |
| r=9 | ایک حکیمان یات              | r-r    |
| rr+ | محركوجت بزايخ               | P .  T |
| rr* | الله کی معرفت کب نصیب ہوگی؟ | r      |
| rri | نفس كا دهوك                 | 110    |
| ere | مرض كونها بزائب؟            | rii.   |
| FFF | دھوكەندە يېجئ               | rir    |
| rra | رشنه کیے کریں؟              | rir    |
| rra | علاج سنت پرجیز وا چپ        | rim    |
| 444 | بزر گوں کا تول              | rim    |
| 444 | تذكره كاتاثير               | rim    |
| ۲۳۷ | تبسر اكلمه كيس براهيس؟      | FIA    |
| rra | ورووشريف كيسے پر حيس        | ***    |
| ro+ | استنفقاركي برهيس            | 272    |
| rai | خلوت سب محبوب مول ہے؟       | rra    |
| rar | الم عيب كو بنزيجه بيض       | r#•    |
|     | 16                          |        |

تقريظ

بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد لحضرة الجلالة و العنت لخاتم الرسالة و الصلوة و السلام على من كان نبياً و الأدم عليه السلام بين الماء و التين فسيحان من خلق الانسان من مائمهين، و انطق له اللسان و اعطاه البيان و ان من البيان لسحر أ، و ذلك فضل الله يعطيه لمن يشآء ماشآء و يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و لكن اكثر الناس لا يعلمون، و لله الخلق و الامر كله فاذا ار اد شيئاً فيقول له كن فيكون بعد!

تاریخ میں قدرت کے ایسے شواہد موجود ہیں کہ قادر وقہار جل جلالۂ نے بے روح اور بے جان چیزوں کے واسطہ اور ذریعہ قدرت کے ایسے شاہ کا راور نمونے ایجاد فرمائے ہیں کہ عرفاء ذی روح ونگ رہ گئے ، مثلاً خشک اور بوسیدہ لکڑی ہونے کے باوجود استن حنانہ کا فراق صبیب رب العالمین پرا ہ وبکا اوروہ بھی ایسا کہ بڑے بڑے عرفاء اصحاب سے نہ بن پڑے ، اور بہت ہی معمولی اور ضعیف تر پرند کے واسطے ابر ہہ جیسے دم خم اور سینہ تانے والے ہاتھیوں اور ہاتھی سواروں کے چھکے چیڑا ویئے ۔ اس لئے آئ بھی ہم اور آپ اگرکسی کو پچھے نہ ہوں مگر خدا تعالی قادر وقہاراس سے ایسا کام لے لیس جوہم جیسے انار کھنے والوں سے نہ بن آئے تو کیا تجب ہے ۔ پیش نظر رسالہ جوآپ کے رو برو کم از کم اس حقیر کے رو برواسی طرح کے جائیات میں سے ہواوریہ پڑھنے کودل چاہتا ہے کہ حقیر کے رو برواسی طرح کے جائیات میں سے ہواوریہ پڑھنے کودل چاہتا ہے کہ حقیر کے رو برواسی طرح کے جائیات میں سے ہواوریہ پڑھنے کودل چاہتا ہے کہ حقیر کے رو برواسی طرح کے جائیات میں سے ہواوریہ پڑھنے کودل چاہتا ہے کہ میں تھی بھمز و بیا موخت صد مدرس شدً

اس سے میری مراد میرے محبوب وصب دوست وصدیق حمیم بھائی شکیل احمد راد میری مراد میرے محبوب وست وصدیق حمیم بھائی شکیل احمد راد مجده جن ان کی جس کا وش معبود پر بید فامه فرسائی بیسودائی کررہاہے آپ کے سامنے ہے پڑھئے اور خود فیصلہ فرما ہے کہ اس ناکارہ کی گذارشات محض مجنون کی بڑ ہیں یا کچھی اور حقیقت بھی۔ آگے بس ایک جملہ پرا پنی ہرزہ سرائی ختم کرتا ہوں کہ ۔ ا

بس پڑھ کر ہی فیصلہ سیجیجے'' ومااردت الااظہار ما ہوالحق عندی'' واخیراً دوبارہ کہتا ہوں کہ ہے لذت مئے ندشاسی بخدا تا نہ چشی بس خود پڑھ کر فیصلہ سیجیجے۔

دالسلام ناکاره وآ واره قسمتول گامارا محمد حذیف غفرلی<sup>د</sup> جو نپوری ۲۸ <u>۳۲۰ ج</u>مطابق ۷ جون ۷ <del>۲۰ م</del>طابق ۷ جون ۷ <del>۲۰ ۲</del> څ

# ويباجيه

# ملفوظات كامرتب صاحب ملفوظات كي خدمت ميں

تقریباً چارسال قبل سوه بوی میں اس عاجز کو بھائی شہاب الدین مرحوم (شالیمار ریسٹورٹ والے) کے قائم کردہ صفااسکول میں تدریبی خدمت کا موقع ملاجہاں اساتذہ کی شرائط تقرری میں بیشرط بھی تھی کہ مدری کاکسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق ہوناضروری ہے ،اورجن مدرسین کا تاحال سی سے اصلاحی تعلق نہیں ہے وہ بہت جلداس جانب پیش قدی کریں۔ ،ووجن مدرسین کا تاحال سی سے اصلاحی تعلق نہیں ہونی تعلق نہیں تقال کئے اسکول کے چونکہ اس عاجز کا بھی اس وقت تک کسی سے اصلاحی تعلق نہیں تھا اس لئے اسکول کے فرمدار بھائی شہاب الدین مرحوم آکٹر مجھے اس جانب توجہ دلاتے رہتے اور کہتے کیوں مولانا!

در مدار بھائی شہاب الدین مرحوم آکٹر مجھے اس جانب توجہ دلاتے رہتے اور کہتے کیوں مولانا!

میری طرف قبلی رجحان ہوا یا نہیں ؟ اور ہر مرتبہ میں آئیس سے کہ کرٹال دیتا کے فورکر رہا ہوں۔ میری طبیعت دووجہوں سے اس طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔

پہلی وجہ تواس طریق کی افادیت سے عدمِ واقفیت تھی جس کی بناء پر میں لیے بجھتا تھا کہ پڑھنے پڑھانے کے بعداس چیز کی چنداں ضرورت نہیں رہتی ،اس سے میری جہالت کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے۔

دوسری وجہ بیتھی کہ اگر بھی کسی موقع پر کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کراس جانب دل ماکل بھی ہواتو اپنی کوتا و نظری کے باعث کسی الیں شخصیت پرنگاہ نہ تھی ہرتی تھی جس کی طرف قبلی رجحان ہو، حالا نکہ اس راہ کے بہت سے عارفین کاملین پہلے بھی موجو و تخصاب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے جن سے امت کے ایک بہت بڑے طبقہ نے پہلے بھی فیض

اٹھایا اب بھی اٹھار ہا ہے اور آئندہ بھی اٹھا تارہے گا جن کا با کمال ہونا کسی ولیل اور جمت
کا مختاج نہیں ہے ۔ لیکن مجھ میں وہ قبلی میلان (جس کا اس راہ سے استفادہ میں بہت بڑا
وظل ہے ) نہ ہونے کے باعث میں ان حضرات عارفین و کاملین کے بیش صحبت سے محروم
رہا، عمر عزیز کے احنے قیمتی سال ضائع ہوجائے پر جھے آئ بھی حد درجہ افسوس ہے لیکن
رہا، عمر عزیز کے احنے قیمتی سال ضائع ہوجائے پر جھے آئ بھی حد درجہ افسوس ہے لیکن
کیا کیا جائے اللہ کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جس میں نقذ کم و تا خیر کی گھائش
میں ۔ بالآخر میری زندگی میں بھی وہ قیمتی وقت آیا جب اللہ کی رحمت اس گنہگار کی جانب
میتوجہ ہوئی اور اس نے مجھے اس مہر بان اور شیق مصلے ومر بی کے قدموں میں ڈال کر اس
محرومی کے نقصانِ عظیم کی تلائی کا انتظام فرمادیا جنہیں الحاج شکیل احمد صاحب (دامت
برکا تہم) کے نام سے جانا جاتا ہے۔

حضرت حاجی صاحب دامت برکاتیم کے پہلے پیرومرشد عارف باللہ حضرت اقدیں مولا ناعبدالحلیم صاحب اکثر و بیشتر جمبئی تشریف لا یا کرتے تھے، جمبئی میں حضرت کا قیام حاجی رضوان صاحب عطروالے کے مکان پر ہوتا تھا جو حضرت کے خاص لوگوں میں تھے جنہیں حضرت سے انتہا درجہ کی محبت تھی اور آج بھی ہے۔ حضرت بیماری اورضعف کے باوجود بھی کھارم فی محلہ کی مسجد میں نماز پڑھئے تشریف لاتے تھے والدصاحب مجھے بھی اپنے ہمراہ مسجد لے جاتے اور بخرض وعاحضرت سے ملاقات کرواتے تھے یہ میرے بجین کی بات

. حضرت سے ملاقات کے وقت اورآپ کی مجالس میں جن حضرات کو میں اکثر حضرت کے ساتھ دیکھا کر تاان میں حضرت کے میز بان حاجی رضوان صاحب کے علاوہ

حضرت مولانا منیر احمد صاحب اور حاجی شکیل احمد صاحب وامت برکاتیم نمایال رجت دخرت سے بھی ملاقات کے بعد والد صاحب ان دونوں حضرات سے بھی ملاقات کر واتے اور دعا کی درخواست کرتے ،اس وقت سے ان دونوں حضرات کی شخصیت ذبین پر اس طرح نقش ہوئی کہ یہ والد صاحب کے دوست ہیں اور نیک آ دی ہیں۔ بعد از ال جب بھی ملاقات کا اتفاق ہوا تو اس سابقہ تاثر کے ساتھ سلام ومصافح کرتا۔

چونکہ آپ کے بھائی شہاب الدین مرحوم سے قریبی روابط سے اس لئے آپ جب کبھی بھنڈی بازار آتے تو ان سے ملاقات کرنے ان کے ہوٹل شالیمار ضرور تشریف لاتے ، نماز کا وقت ہوجانے پر قریب کی مرغی محلہ محید میں تشریف لاتے تو یہ عاجز ملاقات کا شرف حاصل کرتا اور قابل رہیک نگا ہوں سے آپ کو دیکھا کرتا، کیونکہ قریبی احباب سے آپ کی سنتوں سے آراستہ ملی زندگی نیز حفظ حدود شریعت پر جنی حالات اکثر سنا کرتا خصاص کی بناء پردل میں رشک ہوتا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ایک کاروباری شخص کو نیوت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے لیکن یہ اللہ پاک کی عطا اور اس کا خاص فضل تھا جو اس نے آپ کو عطافر ما یا تھا۔

اسی طرح کئی سال تک بغیر قصد وطلب کے محض اتفاقی طور پر کئی وفعہ زیارت وملا قات کی نوبت آئی لیکن ان سرسری اورا تفاقی ملا قاتوں میں میں اس سے زیادہ کچھے نہیں سمجھ سکا کہ آپ ایک مخلص اور دیندار آ دمی ہیں۔

مذکورہ تفصیل کی روشی میں یہ بات بخوبی واضح ہے کہ آپ سے مختلف ملا قاتوں اور آپ کی بابت احباب کے تذکر نے سننے کے باوجود میر سے سامنے آپ کا تعارف اجمالی تھاء آپ کو تریب سے و بیھنے ، آپ کی گفتگو سننے اور آپ کی صحبت میں پچھودت گزار

نے کا پہلا اتفاق اس وقت ہوا جب میں ایک بھی کام سے میرے مخلص دوست اور کرم فرما بھائی ساجد سے ملاقات کرنے پنویل بہنچا۔ یہ میرا پہلاسفر پنویل تھا۔ اس سفر کی میرے نزدیک بایں معنی اہمیت ہے کہ اس سفر میں جہاں مجھے آپ کا مزید تعارف ہوا وہیں در حقیقت بیسفری آپ کی مبارک مجلول تک میرے چنچنے کا باعث ہوا۔

ال سفريل چند گھنے آپ کی صحبت میں گذارنے اور آپ کو قریب ہے دیکھنے کا موقع ملااس کے بعد بھی مذکورہ کام کی بناء پر مجھے متعدد مرتبہ پنویل جانا پڑا، چونکہ آپ بھی اکثر بھائی ساجد کے بہال تشریف لا یا کرتے تھاں لئے اس دوران آپ سے متعدد ملاقاتیں ہو کی اور ہر ملاقات کے بعدائے وباربارد کیھنے اور آپ کی باتیں سننے کا شتیاق برد صناعیلاً گیا۔ آی دوران بھائی ساجد کی معرفت آپ کی اصلاحی مجانس کاملم جوا،آپ کی تفتگوین کرچونکه آپ سے ایک و فدولی مناسبت پیدا ہو چکی تھی لہذا مجلس سے متعلق معلوم ہونے پر ول میں حاضری کا داعیہ پیدا ہوا۔ چنانچ دن اور وقت معلوم کر کے ایک مرتبہ جمعرات کے روز آپ کی مجلس میں پہنچا، کچھدیر بعدآت تشريف لائ اوركري بربيع كئ جب مجھ برنگاه يرسي توفرمايا" اچھا آج مولوي سهيل بھي آئے ہیں" پھر والدصاحب وغیرہ کی خیریت دریافت فرمائی۔ پچھ دیرای طرح اوگوں کے احوال دریافت فرماتے رہے اور پھر بیان شروع فرمایا۔ تقریباً ایک گھنٹ بیان جوابیان کے بعد بری رفت آمیز دعافرمائی مسلسل ایک گھنٹہ بیان سننے کے بعد بھی تشکی باقی رہی۔حضرت دامت برکاہم کی مجلس میں بیمبری پہلی حاضری تھی، پورے بیان میں آپ نے نفس اور شیطان کے مرکا تد کھول کھول کربیان فرمائے ایسامحسوں ہور ہاتھا جیسے ہمارے اندر موجود باطنی عیوب کی نشا ندبی فرمارہے ہوں۔ آپ کی مجلس میں شرکت کے بعد پہلی مرجبہ مجھے اپنی جہالت، بے دینی و بے راہ روی نیز ظاہری وباطنی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہونے کا احساس ہواور نہتو کبائر کے ارتکاب کے باوجود میں

اپنی دینی سطح سے حدورجہ مطمئن تھا،اپنے متعلق لوگوں کا اچھا گمان ہونے کی وجہ سے میں خود کو دیندار مجھنے لگا تھا، زندگی میں طاعت کا شوق اور غبت تھی نہ ہی گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا۔غرض

سے ہوتی ہے شام ہوتی ہے عربوں ہی تمام ہوتی ہے کا مصداق زندگی بے ڈھنگی رفتار سے گذررہی تھی۔اس روزمجلس میں شرکت کے بعد پہلی مرتبہ بیاحساس ہوا کیمن حیث المسلم مجھے کس طرح احکام شرعیہ کی پاسداری اور ا تباع سنت کے اہتمام کے ساتھ زندگی گذار ناچاہئے اور میں کیسے زندگی گذار رہا ہوں۔ دعائے بعدآ پ ہےمصافحہ ہوا اورآ ئندہ مجلس میں شرکت کامصم ارادہ کرکے میں وہاں سے لوٹ آیا اورآ ئندہ مجلس کا انتظار کرنے لگا۔ دو چندمجلسوں میں شرکت کے بعد توبیہ حالت ہوگئ کہ ہرمنگل کے بعد جمعرات اور ہر جمعرات کے بعد منگل کا انتظار رہنے لگا (واضح ہوکہ اس وقت اتوار کی مجلس منگل کے روز ہوا کرتی تھی )۔ چونکہ اس دوران میراصفا اسکول سے تدریسی رشتہ منقطع ہو چکا تھااس لئے یابندی کے ساتھ ہفتہ کی دونوں مجلسوں میں شرکت کے علاوہ بھی بکثرت آپ کی خدمت وصحبت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوتی۔ جوں جوں آپ کی صحبت میسر آتی گئی اور آپ کی مجلسوں میں شرکت کا موقع ماتا گیا ای قدرآپ کی عظمت اوراحتر ام محبت وعقیدت دل کی گهرائی میں اتر تی چل گئی۔اور بار باریہ خیال آنے لگا کہ مجھے اصلاحِ نفس کے لئے جس شخص کی تلاش تھی اللہ پاک نے میرے لئے آپ کی شکل میں اس کا انتظام فرمادیا ہے۔اب مجھے با قاعدہ آپ کے حلقۂ

ارادت میں شامل ہونے اور خود کوآپ کے حوالہ کرنے میں کسی قتم کا کوئی تامل ند تھا۔

چنانچہ ۲۹ رنومبر مهروس بروز دوشنبہ بعد نماز عشاء میں نے نہایت ہمت جٹا کر اسى غرض سے آپ کوفون کیا تا کہ ملاقات کا دفت لے کر حاضرِ خدمت ہوں اور اپنی خواہش کااظہار کرول، آپ نے اجازت مرجمت فرمادی۔ اگلے روز وقت موعود پرآپ کے دولت كده پر حاضر جوا، دروازه پردستك دى اندر سے ميرانام بوچھا گيا، ميل في اپنانام بتلایا اور پیر کھڑا ہوگیا۔ چونکہ آپ کے مکان پرمیری سے بہلی حاضری تھی اس کئے مکان میں واخل ہونے کے اصول وآ داب سے میں ناواقف تھا۔ گھر کی مستورات سے بچھ کر کہ آئے والاخض مكان ميں داخل ہونے كے طريقة ہے واقف ہے پس پردہ ہوكئيں ليكن بجھ دير تک دروازہ کھلا دیکھ کرانہوں نے پس پردہ مجھے بتلا یا کہ آپ اندر آ جا نمیں اور بسم اللہ کہہ كردروازه بندكرلين اورسامنے كتاب والے كمره مين جليجائيں۔ مين بتائے گئے طريقة كے مطابق كتاب والے كمره ميں داخل ہوگيا، اندر پہنچ كرديكھا كه ايك كشاده كمره ہے جس سے چاروں جانب الماريال بني جوئي بين اور اس ميس مختلف علوم وفنون بمشتل عربي اوراردوکی بہت ی کتابین نبایت القدے ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ کمرہ نہایت صاف تھرااوراس میں نہایت سلیقہ کے ساتھ رکھی ہوئی تمام چیزیں دیکھ کرجی بہت خوش ہوا۔ چونکہ میں کمرہ میں اکیلا تھالہذا میں نے الماری میں موجود کتابوں پرایک طائرانه نظروالي-تفسير، حديث، فقه، تاريخ اورتصوف وغيره موضوعات پرمشتمل مستند كتابول كاليك برا ذخيره و كيهركرآپ كا ذوق انتخاب اوردين كتب سے آپ كا والها ندلگا و واضح طور پر معلوم مور ہاتھا اوران کا محسن ترتیب سے رکھا جانا مرید خوش گن معلوم

کتابوں کے دیکھنے سے فارغ ہواتو تنہائی میں بیٹھ کرآپ سے گفتگو کا ڈھنگ سوچنے لگا کہ کیا کہوں اور کیسے کہوں ۔ ابھی بیسوج ہی رہاتھا کہ آپ نشریف لے آئے ، میں نے کھڑے ہوکرمصافحہ کرنا چاہاتو آپ نے فرمایا آؤمعانقہ کرلیس پھر پچھدد پرمیری اوراہل خانہ

کی خیریت دریافت فرماتے رہے۔ اس کے بعد جھے اپنے گھر ہیں داخل ہونے کا طریقہ بالتفصیل سمجھانے کے بعد فرمایا کہ میرے گھر آنے دالوں کو عموماً گھر میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اس لئے آئیں کئی دشواری کا سامنا نہیں ہوتا۔ ہیں نے آپ کو طریقہ اس لئے بٹلادیا کہ اللہ کرے آپ کا دوبارہ آنا ہوتو آپ کو پریشانی لاحق ندہو۔ پھر آپ نے الماری میں موجود کتابوں سے متعلق دریافت فرمایا کہ آپ کو ہماری لائیر بری کیسی گئی؟ میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ کتابوں کا بڑا ذخیرہ یہاں موجود ہے۔ فرمانے گئے کہ میں پڑھا لکھا آدی تو ہوں نہیں نہیں ان عربی کتابوں کا بڑا ذخیرہ یہاں موجود ہے۔ فرمانے گئے کہ میں پڑھا لکھا آدی اگر عماء کرام آتے رہتے ہیں آئیس اپنے ذوق کے مطابق عربی کرتے کرد بھی ہیں کہ میرے پاس اکثر عماء کرام آتے رہتے ہیں آئیس اپنے ذوق کے مطابق عربی کرتے کہ کے جسے کا موقع مل جائے گا اور ان سے کہتا بھی رہتا ہوں کہ آگر دور ان مطالعہ کی ٹی بات کا علم ہوتو جھے ضرور آگاہ کریں تا کہ ہیں بھی اس پڑھل کرنے لگوں۔ پھر آپ نے بدا صرارا سے ساتھ ناشتہ کرایا اس کریں تا کہ ہیں ہم ترتہ آپ کے دستر خوان پر کھانے کی سعادت فصیب ہوئی۔

الغرض اس طرح کی مختلف گفتگو کے ذریعہ کچھ تکلف کم ہوا اور پچھ ہمت بندھی ہو ہیں نے اپنے آنے کی غرض بیان کی میرامقصود من کرآپ نے فرما یا کہ جب آپ اس غرض سے آئے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ میرے متعلق جان لیں کہ میں کون ہوں ، میری سابقہ زندگی کیسی تھی اور لوگوں کی میرے متعلق کیارائے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حسن طن کی بناء پر مجھ سے عقیدت وارادت کا تعلق قائم کر لیں اور پھر میرے متعلق کوئی ایسی بات ہوآپ کے علم میں نہ ہو معلوم ہونے پر آپ برطنی میں مبتلا ہوجا تیں ۔ لہذا کو بہتر ہوگا کہ میری زندگی کے پچھنفسیلی احوال آپ کے سامنے آجا تیں ۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کے پچھنفسیلی احوال آپ کے سامنے آجا تیں ۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کے پچھنفسیلی احوال آپ کے سامنے آجا تیں ۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کے پچھنفسیلی احوال آپ کے سامنے آجا تیں ۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کے پچھنفسیلی بیان فر مائے ۔ افسوں کہ وہ تمام تفصیلات قلمبند نہ ہو تھیں البت

اسکا اجمالی خاکہ اب بھی ذہن میں محفوظ ہے اور رہی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس دوران آپ نے پچھالیسی با تیں بھی ارشاوفر مائی تھیں جنہیں سن کرمیری آنکھوں ہے آنسومسلسل رواں تھے، آپ کی آنکھیں بھی مسلسل جاری تھیں اب بھی وہ منظر ذہن میں گھومتا ہے تو دل کی عجیب حالت ہوجاتی ہے۔

الغرض جس قدر گفتگو کا سلسله آ گے بڑھتا گیا ای قدر آپ کی محبت ول میں جا گزیں ہوتی گئی ،ساتھ ہی ہیمزم اور بھی بختہ ہوتا گیا کہ اگرنفس کی اصلاح مقصود ہوتو بلا تا خیرخود کوآپ کے قدموں میں ڈال دینا چاہئے۔

اس وقت آپ کی گفتگو میں جوسوز ودرد، عجز وفنائیت ، مسکنت اور بے چارگی تھی اسے الفاظ کا جامہ پہنانا کم از کم مجھ جیسے اونی طالب علم کیلئے توتقر بیا نامکن ہے۔ بس ایک عجیب قلبی کیفیت تھی جے اس راہ ہے ناواقف ہونے کے باو چود میں محسوس کرسکتا تھا۔ اس دوران جبکہ میری اورآپ کی آنکھوں ہے آنسو مسلسل جاری تھے میری زبان پر بے ساخت یہ الفاظ آگئے کہ ''میں اپنے آپ کو آپ کے حوالہ کرنے آیا ہوں'' یہ سنتے ہی فورا آپ نے مساخت یہ الفاظ آگئے کہ ''میں اپنے آپ کو آپ کے حوالہ کرنے آیا ہوں'' یہ سنتے ہی فورا آپ نے مشاکو کا سلسلہ منقطع فرما کر دعا کیلئے ہاتھ الٹھا لیے اور مجھ سے فرمایا کہ مولوی سہیل! چلئے دعا کر لیتے ہیں ۔ ظہر سے قبل لقریباً نصف گھنٹ سے زا کہ آپ نے دعا فرمائی جس میں میر سے اور آپ کے علاوہ کوئی شریک نہ تھا۔ دعا کیا تھی گویا اللہ پاک سے باالمشاف میں ایسے مضامین اللہ پاک آپ کے قلب پر القا فرمار ہے تھے جو میں نے بہلی مرتبہ مجھا حساس ہوا کہ دعا تو ایسے بلباا کر جو میں نے بہلی مرتبہ مجھا حساس ہوا کہ دعا تو ایسے بلباا کر مائی جاتی ہے۔ اس دعا میں سسکیاں لے لے کر آپ اس قدر زار وقطار رور ہے تھے جیسے مائی جاتی ہے۔

كوكى مال اليد جوان بينية كى موت يررويا كرتى باس دوران ميرى نگاه توجهي كهي آپ کے چمرو پر پر بھی جاتی لیکن آپ آس پاس سے بے خمر دیواندوار رور ہے تھے۔اس دعا کی لذت آج تک اس مینگارکویاد ہے۔ دعاہے فارغ جوکرد یکھا تو آنسو آپ کے چیرہ، ڈاڑھی اور ہاتھ کی حدول کو پھلانگ کر دامن تک پھنچ کیلے متے ، آئکھیں بالکل سرخ ہو پیک

وعائے بعدآب نے قرمایا کدمیں وعامیں اکثر اللہ یاک سے بیمجی مانگا ہوں کہ '' یااللہ! جب بھی ساعت مقبولہ ہوائ وقت آپ عافیت کے ساتھ میر نے قلب کوغفات ے نکال کرایتی جانب متوجہ کر لیجے اوراس وقت جود عائمیں میری دنیا اورآ خرت کیلیے سب ہے اچھی ہوں وہ میری زبان پر جاری فرباد ہجے'' ۔ پھراس دیا کی برکت ہے جب تمجی دل میں دعا کا خیال آتا ہے توموقع ہونے پر ہاتھ اٹھا کرورنہ بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے ہی اور مجھی سواری میں بیٹے بیٹے ول ہی ول میں دعاشروع کردیتا ہوں۔اس وتت مجھی جھے محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ول میں خیال آیا کہ دعا کرنا جائے ، اس لئے میں نے قوراً افتالو کا سلسلم منقطع کرے دعا شروع کردی۔آپ کی مذکورہ دعا کی برکت ہے اس عاجز کوتو ی امید ہے کہ وہ آبولیت کی گھڑی ہوگی۔اس وقت ما گلی کئیں تمام وعائمیں اللہ یاک ضرور قبول فرمائمیں گے اور اپنے نیک بندہ کے طفیل اس سید کا رومخروم نہ فرمانتیں گئے۔

ناشتة تاخير سے كرنے كے باعث ثمالا كے بعد بھى مختلف موضوع ير تفتكو موتى راي اور تقريبا جاريح دوپېركا كهانا آپ نے اپنے كمره ميں لے جاكر كھلايا كها نے سے فارغ ہوكر يجھ

ويرآرام فرمايا فجرعصرك تماز بربطى عصرك بعدمعمول عصطابق بجهاحباب جن يبن علائ كرام بهى متصعكان يرتشريف لے آئے جن كے سامنے آي مختلف عنوانات كي تحت اصلاحي باتیں ارشادفرماتے رہے بیسلسلم مغرب کی اذان سے پچھ بل تک جاری رہا۔اس کے بعد مغرب کی تمازیرهی نمازے قارغ مورمجلس والے کمرہ میں تشریف لائے۔ پھرعشاء کی اوان تک عمومی مجلس ہوئی مجلس کے اختتام پر خوب گریہ وزاری کے ساتھ دعا فرمائی۔ای روز آپ نے بیجی بتلایا کہ مجھے دو چند بزرگول سے اجازت حاصل ہے لیکن میں نے بھی کی کو بیعت تبین کیا اورایک عرصہ تک اس بات کوفق رکھا۔ بالآخر جب لوگوں کوملے ہوا اور وہ اس غرض سے میرے پاس آئے گئے تو میں انہیں ختی منع کرتا اور قریب کے سی بزرگ کی طرف رہنمائی كرديتا ليكن جب لوگول كاصرار بره هااورانهول في الى شكايت مير في خصرت اقدال موال نامفتی محرحنیف صاحب وامت برکاتیم سے کی کیشکیل کسی کو بیعت تیس کرتا بھیشہ دوسرول کی طرف رہنمانی کرویتا ہے تو پچھلوگوں کو حفرت نے اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا کہ شکیل ہے ميرانام كے كركبوك بيت كى غرض سے آنے والوں كولوثا بائ كرے بيعت كرايا كر سے اور مجھ ے فرمایا کردیکھومیاں! کوئی کسی کے پاس میں جا تابیاللد پاک ہی جیج میں البقراجب سی کواللہ یا کے بھیجیں توا تکارن کرو، چنامجے حضرت کے تکم کے بعد میں نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس روز آب نے اپنی زندگی کی بہت کھے تفسیات سے مجھے آگاہ کیا تھا جے س کر

ميرے ول ميں آپ سرتين محبت وعقيدت عظمت واحترام پہلے سے کہيں زياده بڑھ جِكا تھا۔ اى محبت كانتيجي تفاكرآب كى باتول كالمجه يراس قدر الزبوتاك ميس آب كى خدمت ميل حاضرى کے بعد گھر والیسی تک سارے رائے رونا ہوا جا نامرہ رہ کرول میں یہ حیال بشکل حسرت

پیدا ہوتا کہ ای شہر میں رہنے کے باوجود میں کیوکر اب تک آپ کے فیض صحبت سے محروم رہا؟
کاش کہ چند سال پہلے آپ سے ملاقات ہوتی تومیری زندگی کے اسے فیمی سال ضائع ہونے
سے نیج جاتے جوانتہا کی خفلت بلکہ اپنے پیارے رب کی صریح نافر مانی میں گذر گئے لیکن پھر
یہ موج کر صبر کر لیتا کہ جس چیز کے ملئے کا جود قت طے ہوتا ہے وہ اس سے پہلے میں ملاکرتی،
ساتھ بی جذبہ شکر بھی پیدا ہوتا کہ بالاً خرمیرے رب کی رحمت میری جانب متوجہ ہوتی اور اس

میں اس روز اس ارادہ کے ساتھ گھرے نکلاتھا کہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوگر با قاعدہ آپ کے حلقۃ ارادت میں شامل ہوجاؤں گا ، میرایہ مقصود چونکہ اس وقت تک پورائیس ہواتھا لہذا میں مجلس کے بعد عشاء کی نمازے فارغ ہوکر پھر دولت کدہ پر حاضر ہوا، دن بھر کی تکان کے باوجودآپ نے نہایت ابشاشت کے ساتھ گھر میں بھایا اور دات کا کھانا بھی اپنے ساتھ کھلایا۔

کھانے سے فارغ ہوکر میں نے عرض کیا کہ حفزت الجمجے بیعت کرلیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا" ہاں تمہارا بیعت ہونا تورہ ہی گیا آؤ بیعت ہولو"یا لآخرشب چہارشنبہ بتاریخ مسر تومبر سین بی او بعد نماز عشاء تقریباً ویں بیج وہ مبارک ساعت آگئی جب حضرت نے اپنے متو ملین میں شامل فرما کر اس گذرگار پراحسان عظیم فرمایا۔ پہال سے با قاعدہ میرے اصلاحی سفرکا آغاز ہوا۔

جس وفت آپ سے میرااصلاحی تعلق قائم جواان دنوں میری کوئی خاص مشغولیت نہیں تھی لہٰذا پوری کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ وفت آپ کی ضدمت میں گذاروں ،اکثر ایسا ہونا کہ پورادن آپ کی صحبت میں رہنے کی پیشگی اجازت لے لیتا اور منتج ہی آپ کی

خدمت میں حاضر ہوجا تا اگر مجلس کا ون ہوتا تو آپ عموماً گھر ہی پر قیام فرمات رات گئے تک مجھے آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملتا، اور اگر نجی کام سے کہیں تشریف لے جاتے توبیعا جزیمی آپ کے عمراہ ہوتا۔

اس دوران جس یکموئی کے ماتھا آپ کی خدمت میں رہنے اور سکھنے کا موقع ملائس کی قدر وقیمت کا اندازہ اس وقت ہواجب بیے فرصت کے اوقات مشغولیت بیں تبدیل ہوگئے اور خدمت بیل حاضری کم ہے کم ہونے گئی۔ اس دوران آپ کی خدمت بیل رہ کر بکٹرت آپ کے ارشادات سننے اور آپ کے اعمال وافعال جرکات وسکنات کوقریب سے دیکھنے کاموقع ملا۔

اس عرصہ میں جہاں بیس نے بید دیکھا کہ آپ ہر عمل بیس انباع سنت کا اجتمام فرماتے ہیں اور یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ کہ بیاں آنے والے افراد بھی انباع سنت کا التزام کریں وہیں آپ کے ارشادات وفر مووات کوئن کردل میں شدید نقاضہ بیدا ہوا کہ اگر ان فیمتی جواہر پاروں کو ضبط تحریمیں لا کرمخنوظ کر لیا جائے تو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے کہ ارشادات واصلاح کا ذرایعہ بین جائیں گے۔

کیونکہ بار ہا آپ کی زبانی آپ کا بیار شاوستا کہ بعض مرتبہ اللہ پاک بجیب مضمون ذہن میں ڈالتے ہیں جو پہلے کہیں پڑھا نہ سنا اوراس مضمون کی وضاحت کیلئے الیمی بروقت مثالیں ذہن میں آتی ہیں جودوبارہ سوچنے پر بھی یا زمیس آتیں ،ای طرح دعامیں بھی بعض مرتبہ ایسے الفاظ زبان پرجار کی ہوتے ہیں کہ میں خود خیران ہوجا تا ہوں کہ ان الفاظ کے ساتھ تو بین نے بھی وعامیں کا گی ۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک آنے والے طالبین کی برکت ساتھ تو بین میں ڈالتے ہیں اور تجربھلادیے بین۔

چٹانچہ آپ کے اس ارشاد اور اپنے دلی تقاضہ کے تحت آپ کے فرمودات کو یا دداشت سے طور پر محفوظ کرنا شروع کر دیا تا کہ ان کے ذریعہ مجھے روحانی قوت کے علاوہ اتباع سنت پر استقامت کی تحریک ملتی رہے اور عدم حاضری کی صورت میں سے ارشادات آپ کی صحبت کا بدل ثابت ہوں۔ بغضلہ تعالی اس وقت سے لے کرتا حال سے سلسلہ جاری ہے اور آئندہ کے لئے بھی دعاہے کہ اللہ پاکٹل کی نیت سے لکھنے کی توفیق مطافر ما تارہے۔ اس دوران آپ کے ارشادات پر مشتل دو تین کا بیاں تیا ہو گئیں۔

جب اس كاعلم بكر يحد يحت كلف دوستول كوبواتوانهول فيان كاييول كوبا قاعده كماني شكل دين يربهت اصراركياجن مين خصوصيت كيساته بحائي عبدالعزيز كانام قابل ذكر ہے۔ جب دوستول کے اصرار کاعلم آپ کو ہوا تو آپ اس پر آمادہ نہ ہوئے اور بہت شدت ے انگار کرتے ہوئے قرمایا کہ میں بے پڑھا لکھا آدی ہوں، مجھے اس سے بہت فیرت آتی ہے کہ میرے نام سے کوئی کتاب شائع کی جائے میری هیشت ہی کیا کہ میرے ملفوظات قلمبند کئے جانحیں میں اپنی اوقات خوب جانتا ہوں کیکن ان ارشادات کے مضامین کی افادیت ونافعیت کود کیھتے ہوئے دوستوں کا پیم اصرار رہا کہ اگر رہیا بائیں مطبوعہ صورت میں لوگوں تک پہنی جائیں تو انشاء اللہ ان کی ہدایت واصلاح کا ذریعہ ہول گی۔چنانچہ باہم مشورہ کے بعدآپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ان ارشادات کا ایک مسوده حضرت اقدى مفتى محمد عنيف صاحب دامت بركاتهم كي خدمت مين رواند كرديا جائے اگر حضرت نظر ثانی فر ما کر طباعت کی اجازت مرجمت فرمادیں توطیع کرایا جائے ورب اس اراده کولتو ی کردیا جائے آپ اس پرآ مادہ ہو گئے۔

چنانچہ ۲۰۰ سوسے کچھ زائد ارشادات پرمشمل ایک مسودہ حضرت اقدس کی خدمت میں روانہ کیا گیا، حضرت اقدس کی خدمت میں روانہ کیا گیا، حضرت اقدس نے نہ صرف یہ کہ اس کو بالاستیعاب پڑھا بلکہ از خود اس کی طباعت کی تاکید بھی قرمائی اور اس مسودہ کا تام بھی تجویز فرمایا، نیز تقریظ کے عنوان سے نہایت پراٹر کلمات بابر کات تحریر فرما کراس مسودہ کی طباعت کے فیصلہ کو مزید مؤکد کردیا۔

یے سرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے اس بندہ کو جوہرا پا گندہ ہے

آپ کے ملفوظات جمع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ورندگہاں میں اور کہاں پیظیم خدمت،

اب اللہ پاک ہی سے عاجز اندالتجا ہے کہ وہ اس سید کارکوان ملفوظات پر عمل کرنے کی نیز

ناالمیت کے باوجود اس خدمت کے لئے قبول کر لینے پر صحیح طریقہ سے شکرا داکرنے کی توفیق
عطافر مائے اور اس خدمت کو میری اور میرے اہلی خاندگی ہدایت و نجات گاؤ رایعہ بنا کر ہم
سے داخی ہوجائے آئین بجاہ سیدالم ملین۔

یہ عاجز کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں جملہ معاونین کاشکر گزار ہے خصوصاً بھائی عبدالعزیز کا نہایت مشکور وممنون ہے کہ انہی کی فکر، انہی کی ضداورانہی کی کادشوں سے بیہ ملفوظات فارئین کے ہاتھوں تک پہنچے ہیں اللہ پاک آنہیں اینی شایان شان اس کااجر عطافہ ما تیں نیز حضرت مولانا صلاح الدین صاحب بیغی نقشبندی مرظلہ مجازی بیت حضرت ہیر دوالفقار احمر نقشبندی وامت برگاہم کا بھی تہدول سے ممنون ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی شوق سے ہرملفوظ کو عنوان سے مزین فرما کر جہال اس کتاب کو سن ترتیب سے آراستہ کیا وہیں اس سے سرملفوظ کو عنوان سے مزین فرما کر جہال اس کتاب کو سن ترتیب سے آراستہ کیا وہیں اس سے استفادہ بھی قارئین کے لئے آسان کردیا اللہ یاک اس کا آپ کو بہترین صلہ عطافہ ماگ

بیسیکاراللہ پاک کے احسانات کاشکر کس مند سے ادا کرے بس اتنا کہناہی کافی ہے کہ جو یکھ ہوا صرف اللہ تعالی کے کرم سے ہوا۔

ہم کیا ہیں جوکوئی کام ہم سے موگا

كيافائد وفكربيش وكم سے ہوگا

جو بھے ہوا ہوا کرم سے تیرے جو پھے کہ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

مرتب: محد سهيل عفي عند

آپ اس کتاب کوکسے پڑھیں

يا در کھئے اسلمان کی نیت بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے لہذا اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ریزیت ضرور کرلیں کہ میں اس کتاب کواس لئے پڑھ رہا ہوں کداللہ یاک مجھ سے راضی ہوجا میں اوراس کتاب میں جودین کی بات میں پرطوں گانشاء اللہ اس برعل كرنے کی بوری کوشش کروں گا۔اگراس نیت ہے آپ پڑھیں گے توالند تعالیٰ آپ کوٹمل کی توفیق ضرورعطا فرما تعیں گئے۔جس بات برعمل کرنامشکل ہوگا آپ کی پیچی نیت اور یکے ارادہ کی برکت سے اللہ یاک اس پڑمل کرنا آپ کے لئے آسان فرمادیں گے اور جتنا وتت اس كتاب كويره صفي يركك گاوه وين بنتاجائ گااور عباوت مين ثمار موگا\_

# کچھگزار ثات

ا کتاب پڑھنے سے قبل میروعاضرور کرلیں کہ یااللہ اس کتاب کومیری ہدایت كاذريعه بنادے۔

٢\_دوسرى اہم گذارش يد بے كه كتاب ير صفے سے پہلے دل، دماغ اورآ تكھوں كوكھول ليجئے۔

سو كتاب يرصف كيلي وقت اليا تكالاجائ جو الجينون يا يريثانيون ت تكرابوانه بو بمجهى ايسانجى بوتاب كرالجهن ذبن يرسوار تقى كسي اور وجه سے اور چيهن محسوس ہوتی ہے کتاب کے مضمون ہے۔

الله كتاب يراصف سے يميل توبداستغفار ضرور كرليس تاكدول يرجو كنا مول كا غبار حیما یا ہواہے وہ حجٹ جائے۔

۵۔ مزید رید کی کتاب کے مطالعہ کے وقت ایک قلم ساتھ رکھیں اور جن اموریش خود کوکوتاہ محسوں کرتے ہوں ان پرنشان لگادیں اوران کو باربار پڑھیں اوران کی اصلاح کے لئے خوب دعا تیں بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں۔

١-١س كتاب كوير صفى دوسر مسلمانون كوجى وعوت دي اوراس تاب میں جو ایمانی ترقی اور اخلاقی بہتری اور صفات اولیاء سے متعلق کوئی بات ملے تو آئییں ا پنانے کے ساتھ ساتھ ان خوبیوں اور صفات کی طرف دوسرے افراد کو بھی متوجہ کریں۔ ے۔ آخر میں گذارش ہے کہ صاحب مفوظات ،مرتب یا اس کتاب کی تیاری کے مختلف مراحل میں کسی بھی طرح شریک ہونے والے معاونین کیلئے خصوصی طور پر وعاؤن كاامتمام كريي-

# ایکاہمگزارش

مرمسلمان سے اور خصوصاً اہلی علم حصرات سے گذارش ہے کہ دوران مطالعه اس

سنتاب کی جمع ور تیب میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا گوتا ہی نظر آئے یا مزید بہنری کی کوئی صورت سامنے آئے تو بندہ کواس کی ضروراطلاع دیں ، یہ آپ کا بندہ پراحسانِ عظیم ہوگا۔

# ببم الثدارجمن الرحيم

#### جنت کسے بلے کی؟

ایک سلسلہ گفتگو میں روزہ سے متعلق ارشاد فرمایا: کو اگرآپ کو یہاں کا لینا سے سانتا کروز جانا ہوتو اس کا کلک چاررو ہے کا ہے ، اس میں بیٹر کرآپ پائی رو ہے کا پھا ہوا نوٹ کنڈ یکٹر کو دیتے ہوئے کہیں کہ مجھے سانتا کروز کا ایک کلٹ دیدو ۔ اس نے آپ کا نوٹ و کی کر کہا کہ بیہ تو پھٹا ہوا ہے دوسرا نوٹ دو۔ آپ اس سے کہیں کہ پھٹا ہے توکیا ہوا ہے دوسرا نوٹ دو۔ آپ اس سے کہیں کہ پھٹا ہے توکیا ہوا ہے تو اصلی ۔ وہ کہے گا بھائی صاحب دوسرا نوٹ دو در نہ اس سے کہیں کہ پھٹا ہوا ہے ریکو ایس کریں کہ اچھا آپ چار کے بجائے پائی روپے لے لولیکن کمٹ ویدو۔ دہ کہے گا شاید آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ اس سے انزوقم سے الحصے کا جرے پاس ٹائم میں ہے جھے اور بھی لوگوں کو نکٹ وینا ہے ۔ اب دیکھئے کہ آپ کا نوٹ اصلی ہے اس پر مجھے اور بھی گا ہوا ہو نے کی وجہ سے اس کے ذریعہ چاررو ہے محکومت کی مہر بھی گی ہوئی ہے لیکن بھٹا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کے ذریعہ چاررو ہے کا کاٹ نہیں بل سکتا تو کیا پھٹے کا کاٹکٹ نہیں بل سکتا تو کیا پھٹے کا کاٹکٹ نہیں بل سکتا تو کیا پھٹے

روزہ پراللہ تعالیٰ کی عالیشان جنت مل جائے گی؟اب آپ کہیں گے کہ جناب روزہ کیے کہ جناب روزہ کیے کے چھٹا ہے تو روزہ کی حالت میں گناہ کیا جاتا ہے تو روزہ کچٹ جاتا ہے لیے اور خراب اور بھٹا ہوا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، جب مقبول نہیں ہوتا، جب مقبول نہیں ہوتا، جب مقبول نہیں ہوتا، جب مقبول نہیں ہوتا تو اس کی بنیاد پراللہ تعالیٰ کی رضااوراس کی جنت کیے ملے گی۔

# رب کیسے راضی ہوتا ہے

ارشادفر مایا: که روضی مخلوق کومنانا تومشکل ہوسکتا ہے کیکن روشے رب کومنانا کچھ مشکل نہیں ہے لیکن اس کیلئے سچی ندامت شرط ہے۔اللہ پاک بندہ کے ندامت سے لیکے ہوئے آنسو کے چندقطروں پر بہت جلدی مان جایا کرتے ہیں۔

#### ہمر ب کے تو سب ہمار ے

ارشاد فرمایا: که آج ہماری آیک بیوی ہمارے قابو میں نہیں آئی ہے ہمارے قابو میں نہیں آئی ہے ہمارے قابو میں نہیں آتے وجداس کی ہے ہے ہم خود شریعت کے قابو میں نہیں ہیں خداکی قسم جس ون ہم شریعت کے قابو میں آبی ہیں خداکی قسم جس ون ہم شریعت کے قابو میں آجا نمیں گے۔ دیکھے ہم شریعت کے قابو میں آجا نمیں گے۔ دیکھے کتابوں میں اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں کہ انہوں نے شیر کی سواری کی ہا ورسانپ کو گوڑا بنا کراس سے شیر کو مارر ہے ہیں۔ ایسے خطر ناک اور موذی جانور بھی صرف اس وجہ سے ان کی قید میں سے گیر کو مارر ہے ہیں۔ ایسے خطر ناک اور موذی جانور بھی صرف اس وجہ شریعت کی قید میں کردکھا تھا۔ آج بھی اگر ہم شریعت کی قید میں آجا نمیں تو اللہ کی قدرت آج بھی وہی ہے ہیں ماری چیزیں آج بھی ممکنات میں سے ہیں لیکن شرط ہے ہے کہ پہلے ہم خود پوری طرح شریعت کی قید میں آجا نمیں۔

#### فرثتے کی پر ہنستے ہیں؟

جائيس اورا پني بداعماليون سے توب كرليل-

#### نملق پر خوشی

ارشادفرمایا: که تاجر حضرات جب کسی کاروبار میں سرماییکاری کرتے ہیں توسرمایہ لگانے ہے قبل ہی نفع کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ تمام اخراجات نکالنے کے بعد جمیں اس کاروبار میں اثنا نفع ہوگا اور ای وقت سے چہرہ پرخوشی کے آثار جھلکنے لگتے ہیں حالانکہ ابھی نہمر ماہیہ لگایا گیا شکاروبارشروع جوا بلکرساری با تین اجھی صرف پیپراورخا که پرجور بی ہیں ۔اور بید بھی ممکن ہے کہ رقم لگانے اور کارہ ہارشروع کرنے کے بعد بجائے نفع کے نفضان ہوجائے لیکن اس موہوم نفع کے ملنے کی امیدی پر چمرہ پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں پھرول ہی ول میں اس نفع کی رقم کے استعمال کا کوئی پروگرام بھی ترتیب وینے لگتے ہیں حالاتکہ ابھی نفع نہیں ملا بلکہ پچھ مدت کے بعد ملنے کی صرف امید ہے۔ دوستو! مال ملنے کی امید پر چرہ پرخوشی کے آثارظاہر ہوجائیں اوراللدال جائے توخوشی کے کوئی آثارظاہر شہول سے كيسے موسكتا ہے؟ الله كول جانے يرجى خوشى كة خارظا برموت بين بهم يراس لئے ظاہر تہیں ہوتے کہ ابھی ہم نے اللہ کو یا یانہیں ،اس کا تعلق اور اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں موتی اللہ والے اللہ کو یاجاتے ہیں انہیں اس کی معرفت حاصل موتی ہے اس لئے ان کے چیرہ پراس معرفت کے افارظا ہر ہوتے ہیں اوروہ اللہ کو یانے کی لذت ہے بھی آشا ہوتے ہیں۔بدرمضان کامہینہ اس کے آیاہے کہ اس میں ہم اللہ کو یاجا نمیں ہمیں اللہ ل جائے۔ خودالله پاک نے بھی قرما یا ہے کہ رمضان کا یعنی روز و کا بدلہ میں خود ہوں۔

# الله كاتعلق بي حد آمان بي

ارشاد فرمایا: كداللدكو بانابهت آسان بصرف كنابول كوچور دينے سے الله

ارشا وفر مایا: که حضرت تھا نوگ کے پاس دوآ دی آئے کہنے لگے کہ حضرت جمیں بیعت کر لیجے،آپ نے ایک صاحب کے متعلق فرمایا کہ انہیں بیعت کروں گا دوسرے کو نہیں کروں گا۔اس دوسر بے تحض نے اپنے ساتھی ہے کہا کہتم بیعت ہوکرآ جاؤ میں باغ میں بیٹھاتمہاراا نظار کرریا ہوں۔ حضرت نے ان کے پیچھے ایک آ دمی بھیجا کہ جا کران سے یوچھوکہ تنہیں کیوں بیعت نہیں کیا؟ اوراگر انہیں مجھ میں ندآئے توان سے یوچھٹا کہتم کس نیت ے آئے تھے؟ انہوں نے جاگران سے پوچھاتو کہنے لگے اس نیت سے آیاتھا کہ جا کربیعت ہوجاؤں گا پھر پکھ دنوں کے بعد مجھے خلافت ٹل جائے گی پھر میں بھی لوگوں کو بیت کرول گا۔ حضرت نے دوبارہ ان کے پاس آ دی بھیجا کدان سے کبوکدایتی نیت سے توبدر لوتوتمہیں بعث کرلیں گے۔ کہنے لگتو برتونہیں کروں گااس لئے کدای نیت ہے آیا تفا۔ یہ من کر حاضرین مجلس مننے گئے تو آپ نے فوراً ان سے قرمایا کہ دیکھوجس طرح ہمیں اس آ دی پر منسی آگئی کہ کیسا ہوقوف ہے جوا پنی غلط نیت سے تو بٹیس کرتا ہٹھیک ای طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں اوراس سے تو بنیس کرتے تو شیطان ہم پر بشتا ہے کہ یہ کسے بیوتوف ہیں کہ اللہ پاک انہیں گناہوں ہے توبہ کرنے کیلئے کہتا ہے اوران کی طرف دوی کا ہاتھ برُ ها تا ہے پھر جی بیا گنا ہوں کو چور کر اللہ تعالیٰ کواپنا ووست نہیں بناتے۔

#### اللهوالعبيوقوفانهيربوتع

ارشافر مایا: کہ ایک بزرگ فر مایا کرتے تھے کہ اوگ جمیں بوقوف بناتے ہیں تو ہم بوقوف بناتے ہیں تو ہم بے وقوف بن جاتے ہیں تو ہم بے وقوف بن اور بے وقوف بن اس لیے جاتے ہیں کہ اس طرح کے تھادن آنے جانے اور گفتگو ہنتے رہنے سے شاید بیلوگ بات بچھ

پاک مل جائے ہیں اور بندہ کو اپنادوست بنالیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحبؒ نے ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تکلیل! کیا چاہیے ہو کہ اللہ کے ولی بن جاؤ؟ میں نے کہا جی حضرت جاہتا ہوں اورائی غرض سے آپ کے پاس آتا بھی ہوں فرمایا گنا ہوں کوچھوڑ دواللہ کے دلی بن جاؤگے۔

# ر حمتوں گامثاہدہ کیوں نہیں؟

ارشاد فرما یا: که بدنگاہی کی نفذ سر امیاتی ہے کہ اللہ کی عطاؤں کا پیتی بیس جاتا۔ دیکھئے رمضان کے مہینہ میں اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں انوارات کا نزول ہور ہاہے کیکن سے رحمتیں اورانوارات ہمیں کیول نظر نہیں آتے؟ یہی گناہ درمیان میں حاکل ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان انوارات اور رحمتوں کا مشاہد نہیں ہوتا۔

#### ولايتكادر واز ءبندنهين بوا

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے حضرت مولا ناعبدالحلیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میال تکلیل اولایت گاوروازہ بند نہیں ہوا ہے آج بھی بڑے سے بڑاولی بناجاسکتا ہے لیکن شرط ہے کہ پہلے تم ولی بننے کا ارادہ تو کروجب اس ارادہ کے ساتھ اللہ پاک کی جانب قدم بڑھاؤ گے تو وہ ضرور تہیں اپناولی بنالیس کے نیز یہ بھی فرماتے تھے کہ جب جنید بغدادگ بنے کا عزم کروگے تو بھی قرماتے تھے کہ جب جنید بغدادگ بنے کا عزم کروگے تو بھی قربات کے اوگے۔

#### حكم كاعلم ضرورى ہے

ایک سلسلهٔ گفتگوییں فرمایا: که تمام لوگوں کا باضابطه عالم ہونا شرطنہیں ہے اگر ہر ایک کا باضابطہ عالم ہونا ضروری ہوناتو فرض قرار دیاجا تا یہں جس وقت شریعت کا جو تھم

ہواس کاعلم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے شریعت کا ہم سے یہی مطالبہ ہے۔ ایک دعاء نے چہر وبدل دیا

ایک مرجہ مجلس شروع ہونے سے قبل متفرق باتوں کے دوران ایک صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کاواقعہ سنایا کہ یہ میرے سامنے ربانی بھائی بیٹے ہوئے ہیں۔جب یہ پہلی مرتبہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے مکان پر پہنچے متصوّان کی ڈاڑھی نہیں تھی اورایسے وقت آئے تھے کہ میں بہار پڑا ہوا تھا اور دو چارلوگ میرا بدن دبارہے منتھے۔ آئی دوران اللہ یاک نے محب رسول پر کھھا بیامضمون و ان میں ڈالا کہ میں نے اس حالت میں گفتگو کرنی شروع کردی ، گفتگو کے دوران ہی ایسامحسوس ہوا کہ رہمت الی برس ربی ہے دعامانگناچا ہے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی قبولیت کی گھڑی معلوم ہوتی ہے للندامين تواس ونت دعا مانكول كا آب لوك بيشنا جابين توبينيس ورند يلي جاعيل لبكن سارے لوگ بیٹے رہے خوب گریہ وزاری کے ساتھ بڑی طویل وعا ہوئی۔ پھرآ ہے نے ر بانی بھائی ہی ہے در یافت فرما یا کہ اس وقت کتنے گھنے دعا ہوئی ہوگ ؟ انہوں نے بتلا یا کہ ساڑھے تین گھنٹے مسلسل دعاہوتی رہی۔ پھرآپ نے قرمایا کی میاں وہ دعا کیا تھی ہس اللہ کی رجمت متوجیتی ما تکتے رہے روتے رہے میں بھی روتار ہا پیاؤگ بھی مسلسل روتے رہے۔ جب دعاے فارغ ہوکراوگ جانے گئے تورید تانی بھائی جن صاحب کی معرفت یہاں آئے تصان سے میرے متعلق کینے گئے کہ پیخض دعامیں اتناروتا ہے کہ کوئی اپنے مال باپ سے مرنے پر بھی اتنانبیں روتا۔ اور وعائے بل چوتک محبت رسول کے عنوان پر گفتگو ہور ہی تھی تو اس میں ڈاڑھی ہے متعلق یہ بات بھی آئی کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہفتہ میں

دودن امیتوں کے اعمال حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ جب ہفتہ میں دومرتبہ آپ کو جاتے ہیں۔ جب آ دمی ڈاڑھی منڈوا تا ہے توبیدڈاڑھی منڈاچیرہ جب ہفتہ میں دومرتبہ آپ کو دکھا یاجا تا ہوگا توسو چئے کہ اے د مکھ کرآتا گا کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی اور آپ ہے چیرہ د کھے کر کتنے ہے چین ہوجاتے ہو تکے کہ بیامتی تو میرا ہے لیکن اسے میرای چیرہ نا پہندہے۔

اس طرح کی اور بہت می با تیں اس وقت ڈاڑھی ہے متعلق اللہ تعالی نے کہلوائی۔
جب بیاتر کرجانے گے توانہوں نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آج فکلیل بھائی کی تفتگوس کرمیں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ اب بھی ڈاڑھی نہیں منڈ واؤں گا۔ دیکھیے آج ماشاء اللہ ان کی شرعی ڈاڑھی نہیں منڈ واؤں گا۔ دیکھیے آج ماشاء اللہ ان کی شرعی ڈاڑھی ہے بیان کی مقلندی کی بات تھی کہ سنتے ہی فوراً ڈاڑھی رکھنے کا فیصلہ کرلیا کیونکہ مقامند تو جہاں اپنے نوح کی بات دیکھتا ہے فوراً لے لیتا ہے وہ مخص تونہایت بے توف ہے جوایے نفع کی بات دیکھتے ہوئے جسی اس پڑمل نہ کرے۔

ای سلسلهٔ گفتگوییں پیجی قرمایا کہ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ آج میں نے آپ کا تصور کرتے ہوئے اللہ پاک سے پوچھا کہ پیشخص دعامیں اتنا کیوں روتا ہے؟ اس بول سجھے کہ اللہ پاک کی طرف سے ول ٹن بات ڈائی گئی گویا اللہ پاک مجھ سے کہہ دہے ہوں کہ مجھے شکیل کارونا پیند ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میاں! شکیل کی کیابات ہے اپنے سامنے رونا تو انہیں ہرایک کا پیند ہے ہرایک گے رونے پر انہیں پیار آتا ہے کوئی روکر تو دیکھے۔

#### تزكيه كيسے حاصل ہو؟

ایک مرتبہ آپ نے لوناؤ لہ کاسفر کیا ہے تا جز بھی آپ کے ہمراہ تھا دورانِ سفرار شاد

فرمایا: کہ مجھے مدرسہ میں پڑھی ہوئی ایک مجھدارلؤگ کافون آیا کہنے لگی کہ میں اپنا تزکیہ کرانا چاہتی ہوں اور مجھے معنوں میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھاتم ای طرح فون کر کے اپنے حالات بتاتی رہا کرومیں انشاءاللہ تعالی اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے تہہیں تمہارے حالات کے مطابق با تمیں بتا تارہوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے بچھ دیراس کی گفتگو سننے کے بعداس سے کہا کہ دیکھو باطنی امراض کا تعلق عموماً تمین اعضاء سے ہوتا ہے۔

> ا ۔ آنگھ ۲ ۔ زبان سے اور دل زیادہ تر روحانی امراض انہیں تین اعضاء ہے متعلق ہیں۔ دلی امراض عموماً دووجہوں سے لائق ہوتے ہیں۔

ا به یا تو آ دی نهایت زمین مور میراند انگری میراند در در شده میراند که ایراند

1- یا پھر پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی طرف سے بغض ، کینہ یا حسد دل میں رکھتا ہو۔اس کے بعد میں نے اس سے بوچھا کیا تمہاری ساس اور نندیں بھی ہیں؟اس نے کہا کہ ابھی میرا نکاح نہیں ہوا میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں ۔ میں نے کہا تب تو انشاء اللہ تم دلی امراض ہے محفوظ ہوگی ،صرف آنکھا ورزبان کا صبح استعمال کرو۔

زبان کا صحیح استعال میہ ہے کہ بلاسو ہے کلام نہ کرو، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کروکہ اس بات کی کس حد تک ضرورت ہے اور نہ کہنے سے کیا نقصان ہے؟ اگر نہ کہنے میں کوئی ویٹی یا د نیوی نقصان ہوتے تو کہوور نزمیس۔

اورنگاہ کی حفاظت اور اس کے میج استعمال کے لئے ضروری ہے کہ بلاکسی شدید ضرورت کے گھرے باہر نہ لکلونگاہ کی حفاظت خود بخو دہوگی۔اورا گربھی کمی ضرورت کے

شخت نگنائھی پڑے تو نگاہ نیٹی رکھ کر چلو، نگاہ اٹھانے سے پہلے بھی سوچا کرو کہ کیاد کیمنا ہے اور کیوں دیمنا ہے؟ جب اس طرح آئمھ اور زیان کی حفاظت کروگی تو انشاء اللہ بہت جلد باطن کا تزکیہ ہوجائے گااور وصول الی اللہ کی فعمت نصیب ہوجائے گی۔

#### کوئیچیز بیکار نہیں

ارشاد فرمایا: کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے کسی چیز کو ہے کار پیدا نہیں فرمایا ہر چیز کا سجے استعمال آ دی کو نقصان بہتی فرمایا ہر چیز کا سجے استعمال آ دی کو نقصان پہنچا تا ہے۔ مثال کے طور پر چیمری کو لے لیجئے کہ بید ہمارے بہت کام آتی ہے اس سے ہم ابنی ضرورت کی بہت ساری چیزیں کائے بیں لیکن اگر ہم اسی چیمری کا غلط استعمال کریں مثلاً کسی کو مار دیں تو نقصان اٹھا نمیں گے سز اہوگی جیل جائمیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ممارے اندر کچھ جذبات بنائے بین بیر بھی اس کے پیدا کر دہ بین آئیس جذبات بیں ایک خصہ کا جذبہ کا سجھے استعمال بہندیدہ اور غلط استعمال نا پہندیدہ ہے۔ خصہ کا جذبہ کا سجھے استعمال بہندیدہ اور غلط استعمال نا پہندیدہ ہے۔

#### دنیاکیسی اور دین کیسا؟

ای طرح اللہ پاک نے ہرآ دی کے دل ہیں چاہت اور پسند کا ایک جذبہ بنایا ہے
کہ اسے اچھی چیز پسند آقی ہے۔ ہمارے اندر بھی میہ جذبہ موجود ہے ہم بھی اچھی چیزوں
کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہو، آفس اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، بیوی اچھی ہو، کیڑا
اچھا ہو، گھڑی اچھی ہووغیرہ کوئی صحیح العقل اور سیم الفطرت آ دی آپ کو ایسائییں ملے گا
جسے خراب چیز پسند ہو۔ ہم اپنے اس پسند کے جذبہ کو دنیوی چیزوں میں بہت استعمال
کرتے ہیں ہرجگہ اور ہرفیلڈ میں اچھی چیز پسند کرتے ہیں اور جس کسی فیلڈ میں نا تجربہ کاری

کی وجہ سے ہمیں اپنی پیند پراعقا نبیس ہوتا تو ہم اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں اوران کی پیند ہو چھتے ہیں۔ مثلاً اگر ہمیں اس مبحد کیلئے ماربل خریدنا ہوا ورہمیں ماربل کی معلومات ند ہوتو پھر ہم کسی ماربل کے ماہر سے مشورہ کرتے ہیں ،اس کے مشورہ اوراس کی پیند معلومات ند ہوتو پھر ہم کسی ماربل کے ماہر سے مشورہ کرتے ہیں ،اس کے مشورہ اوراس کی پیند پراعتماد کرتے ہیں۔ الغرض ہر معاملہ ہیں ہم اپنی پیند والے اس جذبہ کا ہزا خیال رکھتے ہیں اورا گرا پیند پراعتماد کرتے ہیں۔

لیکن دین امور میں اس جذبہ کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ ہم بیردین امریوں انجام دے لیکن دین امور میں اس جذبہ کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ ہم بیردین امریوں انجام دے رہے ہیں؟ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ یابیہ کہ ہمارا بید بن امریس طرح اچھا ہو۔ مثلاً روزہ کولے لیجئے کہ ہم روزہ تورکھتے ہیں لیکن بیٹ کیال نہیں کرتے کہ ہمارا بیروزہ اچھا کیسے ہوجہ ہمیں بھی پہند ہو اور اللہ کے نزد کیا بھی پہند یدہ ہو، اسی جوجہ ہمیں بھی پہند ہو اور اللہ کے نزد کیا بھی پہند یدہ ہو، اسی طرح نماز کود کھے لیجئے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بیٹ بیال نہیں کرتے کہ ہماری نماز کس طرح اچھی ہوجائے جو اللہ پاک کو پہند ہو اور جس پر انہیں پیار آ جائے اور ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔

میرے دوستواہم خود جانے ہیں کہ ہماری نمازا چھی نہیں ہے جونماز ہمیں اچھی نہیں کہ ہماری نمازا چھی نہیں ہے جونماز ہمیں اچھی نہیں کتی اور ہمیں پیند نہیں ہے بھلا وہ نماز اللہ پاک کوئس طرح پیند آئے گی؟ ایسے بق ہم روزہ کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ ایساروزہ رکھنا ہے جواللہ کو پیند کیند آ جائے جس کے بدلہ بیل ہمیں اللہ پاک مل جائیں ۔ یادر کھو! اللہ پاک کو وہ روزہ پیند ہے جو بھٹا ہوا ہے جو بھٹا ہوا تا ہے اور بھٹا ہوا

روزہ اللہ کے نزدیک پیندیدہ نہیں ہے اور نداس کے ذریعہ اللہ کا قرب اور تعلق ملتا ہے۔
جب پھٹے نوٹ سے جاری دنیا کی ادنی اور معمولی ضرورت پوری نہیں جوتی تو اس پھٹے
روزہ سے آخرت کی آئی بڑی ضرورت اور نعت یعنی جنت کیے حاصل ہوگی اورا یسے روزہ
سے اللہ پاک کی ذات کیونکر مل جائے گی۔ لہذا گنا ہوں سے بچنے کا اور خاص طور سے روزہ
کی حالت میں بچنے کا تو بہت ہی اجتمام کرنا جائے۔ کیونکہ معاصی کے ارزکا ب سے اللہ
پاک ناراض ہوجاتے ہیں اور اپنی اطاعت اور فرما نبر داری سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو
فرش کرنا ہی اللہ سے قریب ہونا ہے اور اللہ کونا راض کرنا ہی اللہ سے دور ہوجانا ہے۔

اس لئے میرے دوستوابیہ طے کرلیں کہ اب دینی اعمال عادۃ انجام دینے کے بجائے ہم اپنی پہند کے اس جذبہ کواس میں استعال کریں گے کہ کس طرح ہمارے بیا عمال اچھے بن جائیں جن پراللہ پاک کو پیار آجائے۔ یا در کھوا جب تک اس پہندوالے جذبہ کو دینی اعمال میں نہیں گے۔
میں نہیں برتیں گے اس وقت تک بیدینی اعمال العظم نہیں بنیں گے۔

#### علم کے ساتھا عمال بڑھانے کی ضرور ت

ارشاد فرمایا: که پیلے پہل جب ہم جماعت میں جایا کرتے تھے توہمیں بتایا گیا تھا کہ عشاء کی سترہ رکعتیں ہیں ہم سترہ ہی پڑھا کرتے تھے لیکن جوں جوں علم بڑھا توسترہ کے بجائے گیارہ پڑھنے گئے اورعلم بڑھا تو 9 رہی پراکتفا کرلیا۔

دوستواہم میں اوراللہ والول میں یہی فرق ہے کہ ہماراعلم بڑھتا ہے تو ہمارے اعمال گھٹتے ہیں اوران کاعلم بڑھتا ہے توان کے اعمال بڑھتے ہیں۔

رمضان سے تبل رمضان کی تیاری

ارشادفر ما يا: كدروايت مين آتا ہے كد حضرت نبي ياك عليه الصلوة والسلام رمضان کا عقبال اوراس کی تیاری رجب بی سے شروع کردیا کرتے تھے اور جب بی سے رمضان کو پانے کی دعاہمی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا عدیث کی کتابوں میں رجب اورشعبان میں برکت عطاقر مائے اور مہیں رمضان تک پہنچاد بیجے۔اس سےمعلوم ہوا کہ ایک مسلمان گورمضان کے استقبال کی نیاری دومہینہ فل شروع کردین چاہئے جبیہا کہ خود آپ مان المالیم کامعمول روایات میں منقول ہے کہ آپ رجب ہی سے رمضان کے لئے تمریس کیتے تھے اور نفلی عباوات کی مقدار بڑھا دیا کرتے تھے۔ نیز اس دعامیں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ خود اللہ رب العزت کی منشا پھی یہی ہے کہ میرے بندے رمضان کے مقدی مہینہ کی تیاری دوماہ قبل ہی شروع گردی، یبی وجہہے کہ اللہ یاک نے حضرت نبی پاک سابفالیتم کی زبانی اینے بندوں کواس وعاکی تلقین رجب میمیند ہی سے مردی کہ تم بھی میرے محبوب کی اتباع میں رجب بی سے اس دعا کا وروشروع کردو،ساتھ بی عملاً اس مهیدند کی تیاری کا اجتمام بھی شروع کردو۔ای لئے القدوالے دومہینے قبل ہی سے نوافل کی اورروز ول کی کثرت کر کے نفس کو پچھاڑ ناشروع کردیتے ہیں تا کہ رمضان کا استقبال يورى روعاني قوت كساتھ كيا جاسكے۔

# نفساور ثیطان کسطرج دهو که دیتے ہیں؟

ارشادفر مایا: کفنس اور شیطان بیدونوں ہی انسان کے شمن ہیں اور دونوں انسان کو دھوکہ دھوکہ دھوکہ دونوں کے کام کرنے اور دھوکہ

دین کاطریقہ الگ الگ ہے۔ شیطان کے دھوکہ دینے کاطریقہ یہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے اور گئاہ بیں بہتال کرنے کے بنت عظریقے اور نے نئے پیٹرن (Pattern) استعمال کرتا ہے مثلاً بدنگائی کا موقع آیا اور کوئی لاگی آئی دکھائی دی توبیہ تہتا ہے کہ اس دیکھ لے بہت خوبصورت ہے۔ اب اگریہ بندہ اپنے نفس پر کنڑول کرتے ہوئے اپنیس دیکھا اور اس کے دھوکہ بین نہیں آتا تو وہ فوراً اپنا پینیز ابدل کر دوسری دکھا تا ہے کہ اچھا اسے دیکھ لے دیو بہت کے دیو بین و بیکھا تو فوراً بیسری دکھا تا ہے کہ اچھا اسے دیکھ میں خوبصورت ہے خرشیکہ وہ نئے نئے طریقے اور پینیز سے کہ اچھا اسے تو دیکھ لے بیتو بہت می خوبصورت ہے خرشیکہ وہ نئے نئے طریقے اور پینیز سے کہ اچھا اسے تو دیکھ لے بیتو بہت می خوبصورت ہے خرشیکہ وہ نئے نئے طریقے اور پینیز سے برخلاف نفس ایک ہی طریقے کو دھوکہ کھا جائے اور میرے جال میں پیش جائے۔ اس کے برخلاف نفس ایک ہی طریقے کو اور ایک ہی چیز کوروز انداور بار بار رپیٹ (Repeat) کرتار ہتا ہے۔

#### الكوشال

اسے ایک مثال سے بچھے مثلاً اس رمضان کے مہینہ میں جب ہمیں گھروالی سحری
کیلے اٹھاتی ہے تو ہم اس سے بوچھے ہیں کدائھی کتا ٹائم ہوا؟ وہ کہتی ہے سواچا رہے ہیں تو
ہم کہتے ہیں کدائھی تو ایک گھنٹہ باقی ہے تھوڑی ویر سولوں ۔ وہ پھر آگرا ٹھاتی ہے ہم پھر
پوچھتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا؟ وہ کہتی ہے کہا ہے تو اُٹھ جائے ساڑھے چارن گھے ہیں ہم کہتے
ہیں کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے بچھ ویر اور سولوں نے تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت
وقت باقی ہے بچھ ویر اور سولوں بید در حقیقت ہم اپنے نفس کی زبان بول رہے ہیں وہ اندر
سے ہماری تھکیل کر دیا ہے کہ ابھی تو میں صادق میں بہت وقت باقی ہے بچھ ویر اور آرام
کرلو چنا نچے ہم اس کی بات مان جاتے ہیں ہماری ہے ذہن سازی اور تھکیل وہ روز اند ہی

کرتا ہے۔ رمضان میں سحری کے وقت کرتا ہے تو غیر رمضان میں فجر کے وقت کرتا ہے۔
فجر کی اذاان عموماً مسجدوں میں جماعت سے تقریباً آ دھا گھنٹہ قبل ہوتی ہے جبکہ دوسری خماز وں میں اذاان اور جماعت کے درمیان بندرہ سے بیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب فجر کی اذاان ہوتی ہے تواندر سے جمارانفس کہتا ہے کہ ابھی تو جماعت میں آ دھا گھنٹہ باتی ہے ،استنجا ، وضواور دور کعت سنت پڑھنے میں زیادہ سن زیادہ دس منٹ لگتے ہیں للبذا بیس منٹ اور سولو۔ یہ جو بیس منٹ سونے کی آ واز اندر سے آتی ہے وہ در حقیقت نفس کی آ واز ہوتی ہے وہ روزانہ فجر کی اذان کے وقت یہ بات رہیے کرتا ہے۔اگر کسی روز ہم نے اس کی بات نہیں مانی اور میں کے اٹھ کھڑے ہوئے تب بھی وہ ہمت نہیں ہارتا کہ آتی اس نے میری بات کہ آتی اس نے وجود دوسری ہوئے فیر کی اذان کے وقت پیرات نہ کھووہ آتی ہار نے اور مات کھانے کے باوجود دوسری ہوئے فیر کی اذان کے وقت پھر وہی مضمون و ہراتا ہے۔

# ېمکيوريهار مانين؟

میرے دوستو! ہمارانفس ہم سے ہارجانے کے باوجود ہارنییں مانتا پھراسی راستہ سے دوبارہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے کمزور کیسے ہوگئے کہ اس کے سامنے ہمت ہارجاتے ہیں اوراس کی باتوں بیل آجاتے ہیں ،کسی دن اس کو پچھاڑ نے کااراوہ تک نہیں کرتے کہ آج اس کی نہیں مانیں گے اوراسے پچھاڑ کر رہیں گے۔اللہ پاک نے یہ رمضان کامہینہ ہمیں ای لئے عطافر مایا ہے کہ ہم اس مہینہ بیں اپنے دشمنوں پر قابو پالیس اورانہیں مغلوب کردیں ای لئے عطافر مایا ہے کہ ہم اس مہینہ بیں اپنے دشمنوں پر قابو پالیس اورانہیں مغلوب کردیں ای لئے دورشمنوں میں سے ایک یعنی شیطان کوقید کردیا اوردشمن کی

طاقت آدھی کردی اور دوسرے دیمن یعنی نفس کو کمزور کرنے کا سامان سارے ون مختلف شکلوں بیس مہیا فرمایا۔ سب سے بہلاسامان بیفراہم کیا کہ اس کو ہجد کے وقت اٹھایا بیفس پر پہلی ضرب تھی کیونکہ تنجد کے وقت اٹھنا نفس پر انتہائی شاق گذر تاہے اس لئے غیر رمضان میں عمو مالوگ اس وقت سوئے پڑے رہے وہ تا اور ہجد کا اجتمام نہیں کرتے لیکن رمضان میں عمو مالوگ اس وقت سوئے پڑے رہے وہ

الله پاک نے رمضان میں سحری کو جہد ہی کے وقت رکھااورا سے مسنون بھی قرار دیا کہ اٹھو اور میرے نبی کی سنت اداکرو۔ رمضان میں سحری کے وقت اٹھنے کا ایک عام ماحول

ہوتا ہے۔ اگر آ دی سنت کی ادلیکی کی نیت سے نہ بھی اٹھے تواسے ماحول کی وجہ سے اٹھنا پڑتاہے ورنہ دن بھر بھوکار ہنے کے خوف سے تواس وقت اٹھ کر پچھ نہ پچھ کھا تا ہی

پڑتا ہے۔اس سے نفس پر بہت ہو جھ پڑتا ہے اور وہ کمز ور ہونا شروع ہوتا ہے پھر دن بھر

اے جوکار کھ کر مزید کمزور کردیا اور پھر رات میں تھکی تھکائی حالت کے اندر بیس رکعت

تراوت كيرهوا كرااس كي ربتي تهي طانت كوجي ختم كرديا\_

# جيسار مضان گزرے گاويساہي پور اسال گزرے گا

میرے دوستو! جوشن اس رمضان کے مہینہ کے اندرجس میں ایک وشمن قید ہے اور دوسرا انتہائی کمزور ہے الیمی صورتعال میں بھی اگر اپنے نفس کوئییں پچھاڑ سکا تو پھر بھی شہیں پچھاڑ سکتا کیونکہ رمضان کے بعد شیطان بھی آزاد ہوگا اور فنس بھی توانا ہوگا اس وقت ان دوطا قتور شمنوں کا مقابلہ انتہائی مشکل ہوگا اور جواس رمضان کے مہینہ میں انہیں پچھاڑ دے گا اور مغلوب کرد ہے گا تو پچرانشاء اللہ قوی امید ہے کہ سارے سال ان پر غالب رہے گا اور مغلوب کرد ہے گا تو پچرانشاء اللہ قوی امید ہے کہ سارے سال ان پر غالب رہے گا اور ان کے دھوکوں سے محفوظ رہے گا۔

#### ذكركس طرح اور تلاوت كس نيت سے كريں؟

ایک مرتبہ ایک شخص نے جو آپ سے اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں مجد سے لگلتے وقت آپ سے عرض کیا کہ میراا خیر عشرہ میں اعتکاف کاارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا اللہ تعالی قبول فرمائے۔ بھران سے فرمایا کہ د کھتے مسجد میں تورانی ماحول ہوگا دیگر گناہوں کے مواقع نہیں ہوں گے آپ صرف یہ بجئے کہ زبان پر قابور کھتے بس ضرورت کی بات اور ضرورت کی ملاقات ہو، سوچ کر بولئے کا اس قدر اہتمام ہو کہ شام کو قسم کھائی جاسکے کہ آج ایک بھی لا یعنی نہیں کی باقی اوقات اعمال میں لگواس طور پر کہ زبان دل دماغ تینوں اللہ کی طرف متوجہوں۔

عام طور پر ہوتا ہیہ ہے کہ آ دمی زبان سے ذکر کرتا ہے کیکن اس کا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا غفلت کے ساتھ و کر کرتا ہے ایسا نہ ہونا چاہئے بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ دل ود ماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے تب جا کر سیجے معنوں میں تلاوت اور ذکر کا نقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قر آن مجید کی تلاوت اس ارادہ کے ساتھ کرو کہ اس کے ذریعہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنی ہے جب اس ارادہ کے ساتھ قر آن کی تلاوت کروگے وانشاء اللہ تلاوت قر آن سے اللہ پاک کی محبت حاصل ہوگی۔

#### شطان کی چال

ایک مرتبداس عاجز نے آپ کوفون کیا اتفاق کدآپ اس وقت گاڑی میں بیضے جارہ سے متحق آپ نے میر ہے سلام کا جواب و سے کرمعاً فرما یا کہ میں اس وقت گاڑی میں بیٹے رہا ہوں پہلے سواری کی دعا پڑھ اول پھر ہات کریں گے۔ دعا پڑھ کرآپ نے مجھ سے

فرما یا که دیکھوشیطان ایسے ہی موقعول پران چیزوں بیں لگا کر دعاسے غافل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی موقع پرفون کی گھنٹی ہجے گی ایسے ہی موقع پر بچیرو پڑے گا بیسب مسنون دعاؤں سے غافل کرنے کے شیطانی حربے ہیں البندا ان مواقع پر بہت چوکنا رہنا چاہئے اور کمی طرح مسنون دعا کے پڑھنے سے خفلت نہ کرنا چاہئے۔

# ہر کام پوچھ کر کر نے کی عادت ڈالو

ایک مرتبدایک نوجوان عالم نے جوآب سے اصلای تعلق بھی رکھتے ہیں آپ کا جوتا اٹھا کر بغیر جماڑے آپ کے قدموں کے پاس لاکر رکھ دیا۔ آپ نے پہنے سے تبل ان جوتوں کو پلٹ کر جھاڑا پھران سے فرمایا کہ جوتا جھٹک کر پہنٹا سنت ہے تا کہ کوئی کنگر یا کیڑا وغیرہ اندر ہوٹو نکل جائے آپ نے جوتا بغیر جھاڑے ہی لاکرر کھ دیا۔ارے بھائی اگر کسی چیز کاطریقة معلوم نه ہوتو پوچھ ہی لیا کرو پوچھ لینے میں سبکی کی کیابات ہے مجھے جس چیز کاعلم نہیں ہوتا کیا میں تم علاء کرام ہے نہیں ہوچتا ؟ لیکن مصیب تو یہ ہے کہ نہ جانبے کی فكركرت بين اورند بوجينے كى زحت كوارا كرتے بين بھايد بھى كوئى بتانے كى بات ہے؟ ای طرح بہت ہے اوگوں کو کھتا ہول کہ یانی بی کر گلاس بجائے الثار کھنے کے سیدھا ر کھ دیتے ہیں اس طرح رکھنے سے اس میں گرووغیرہ پڑجانے کا امکان رہتا ہے۔ چونکہ ویکھ كريينے كى عادت نہيں ہے اس لئے اى كروآ اود گلاس سے دوبارد مانی پيتے ہیں حالانك طریقہ بیہ ہے کہ پانی فی کرگلاس کو بوتل وغیرہ پرالٹار کھا جائے تا کہ اس میں گرد وغیرہ پڑنے كاامكان ندر ہے۔

# نعاز سے پہلے ار ادہ کریں

ارشادفر مایا: کدالله پاک سے اپنامعاملہ دل سےصاف رکھنا چاہئے جسم کے ذریعہ مخلوق سے توا پنامعاملہ صاف رکھا جاسکتا ہے خالق سے نہیں۔ (چونکہ امامت کی ذمہ داری بھی اس عاجز سے متعلق ہے) اس لئے مجھے خاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوشش کروکہ ہر مماز سے پہلے اوری طرح مشاش بشاش رمواور اوری بشاشت اور دلجمعی کے ساتھ تماز پڑھاؤ کیونکہ بہت ہےلوگوں کی نمازوں کی ذمہداری تم پرہے بھکن کے ساتھ یا بوجھ بجھ كرياايتى ومددارى بورى كرنے كى غرض عنمازند يراهانا جاہے - كونكداس طرح تماز پڑھادینے سے ظاہراً نماز تو ہوجائے گی لیکن یہ بات اللہ یاک جانتے ہیں کداس نے س جذبہ کے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ یہ توان کی بہت بڑی مہریانی ہے کہ غفلت اور مذکورہ جذیات کے بخت نماز پڑھنے پڑھادینے پر مجی کہتے ہیں کہ ملیک ہے تہماری نماز ہوگئی یعنی فمدے سا قط ہوگئی میداور بات ہے کہ وہ درجہ فہولیت کو پیٹی کٹیس سیایک الگ مسئلہ ہے لیکن فرض تو بہر حال ساقط کرادیا۔ حالانکہ اللہ یاک پیجی جانتے ہیں کہاس نے اچھی نماز ير هن كاراده بي نبيل كيا تفاريال اگرا چي نمازير هن كاراد و كيا نفاليكن اراده اوركوشش کے باوجودا چھی نہ پڑھ سکا تو اور بات تھی کہ چلوا چھی پڑھنے کا ارادہ تو کیا تھا لیکن اچھی فماز پڑھنے کا اراوہ نہ ہونے کے باوجود کہدیا کہ تمہاری نماز ہوگئ کیابیان کی مم مربانی

میاں! جس طرح اللہ پاک جمیں نباہ رہے ہیں اس طرح توہم بھی کسی کونہیں نباہتے ، اگر جارا کوئی ملازم اس طرح اپنے کام میں ففلت برسنے لگے اور باوجود سمجھانے کے نہ مانے تو کیجھ دنوں میں اس کی چھٹی کردیتے ہیں لیکن قربان جائے کریم رب کی مہر بانی

#### بردى ايمدعاء

ارشا وفرما يا: كه اللَّهُ مُ إِنِّي آغوْ ذُبِكَ مِنْ صِينِق الدُّنْيَا وَصِينِق يَوْم الْقِيَامَةِ ليس نے اس دعا کے بڑے منافع و کیھے ہیں اور بار ہاتجربہ ہوا کہ بھیر کے وقت جہاں اس دعا کو پڑھا فوراً ہی اللہ نے ایساراستہ پیدافر ما یا کہ عقل جیران رہ گئی۔اور گاڑی سے سفر کے دوران بھی اس کا خوب مشاہدہ ہوا کہ جب بھی ہماری گاڑی ٹرا فک میں پینس گئی اور پوں محسوس ہوا کداب کانی ویراس شرا فک میں مھنے رہنا ہوگا اس دعا کی برکت سےفورا ہی ٹرا قک چیٹنے لگی جہاں بہت دیر تک پھنے رہنے کا امکان تھا اس دعا کی برکت ہے اللہ یاک نے وہاں سے پچھ ہی ویر میں نکلنے کا راستہ بیدا فرمادیا۔حالانکہ پیڑا فک سے نجات یانے کی دعانہیں ہے کہ آپ میں محصلاً کیاں کہ آج تھکیل جمائی نے ٹرا فک سے نیج نظنے کی دعا بتلائی ہے اس عنوان سے کتابوں میں آپ کو کہیں میدوعانہیں ملے گی بلکداس دعا کا تبجد کی فمازے قبل دی مرتبہ پڑھنام منون ہے کیکن چونکہ اس دعامیں دنیااور آخرت کی تنگی ہے پناہ ما گلی گئی ہےاورٹرا فک میں پھنس جانا بھی ایک قشم کی تنگی میں مبتلا ہونا ہے اس کئے میں ا ایے موقع پراس دعا کو پڑھتا ہوں پھراللہ پاک اس کی برکت سے راستہ پیدا فرماویتے ہیں۔ آج بھیٹرین میں اس کا تجربہ ہوا عالانکہ میرانکٹ فرسٹ کلاس کا تھااور عام طور پر فرسك كلاس ميں بھيركم ہوتى ہے كيكن آج فرسك كلاس كميار شنث ميں بھى بيرحال تھا ك لوگ کھڑے ہوئے تھے مجھے بھی جگہٹیں ملی لیکن چونکدایسے مواقع پر اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں اس لئے قوراً بی زبان پر بیدها جاری ہوگئی۔ دعا پڑھکر فارغ ہوااور کنارے بیٹے ہوئے آیک آ دی کی جانب دیکھاجس کے بغل 

#### ہر کام کاملیقہ ہوتاہے

ایک مرتبہ آپ ایک صاحب کے بہاں مہمان تھے ناشنہ میں میز بان نے آپ

کیلئے آ ملیک بنوا یا آپ نے ایک جانب سے آ دھا آ ملیٹ تناول فر ماکر بریڈ کے کلڑوں
سے آ ملیٹ کے کناروں کوتوڑا، پھراس عاجز سے فرما یا کہ دیجھویہ کھانے کا طریقہ ہے کہ
ایک جانب سے کھا یا جائے تا کہ مابقیہ حصہ صاف ستمرا رہے جھوٹا نہ ہو۔ اور بریڈ کے مکڑوں سے آملیٹ کے کناروں کوتوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ بیہ بچاہوا آملیٹ جب گھر میں واپس جائے اور میز بان کے گھر کی مستورات اسے کھانا چاہیں تو کھا کیس کے بوئکہ آملیٹ کے جس حصہ تک میرے ہاتھ گھے کا مکان تھا میں نے اسے بریڈ سے توڑ لیا لہذا اب وہ استعال شدہ نہ رہا یہ سب سلیقہ مندی کی باتیں ہیں۔

میں اتنی گنجائش بھی کہ اگر وہ ازخو دجگہ بنا تا تو ایک آدی وہاں باسانی بیٹے سکتا تھا۔ اللہ بن نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ مجھے اپنی جانب دیکھتا ہوا سجھ گیا کہ یہ بیٹے نا اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ مجھے اپنی جانب دیکھتا ہوا سجھ گیا کہ یہ بیٹے نا اس نے جگہ بنائی اور ہاتھ کے اشارہ سے بلاکر مجھے اپنے پاس بٹھا یا جبکہ وہاں اور لوگ بھی کھڑے ہوئے سخے میں وہاں اطمینان سے بیٹھ گیا اور اللہ کا شکر اداکیا کہ اس نے اس دعا کی برکت سے میرے بیٹھنے کا فوری انتظام فرمادیا۔

نوٹ: اس دعا ہے متعلق ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ چونکہ اب اس دعا کابار ہا تجربہ ہوچکا ہے کہ اس کی برگت ہے فوراً ہی راستہ اور جگٹ جاتی ہے تو مجھ میں آیا کہ یقینا یہ قبولیت کی گھڑی تھی اس لئے اور بھی پچھ دعا نمیں اس وقت دل ہی دل میں مانگ لیتا مول سالہٰ دا جب بھی ایسا موتو اس گھڑی کوغنیمت جان کر این دنیا کی دیگر ضرور بیات کی چیزیں بھی مانگ لینا جائے۔

#### ٹرین کے سفر کاایک عجیب نائدہ

ارشاد فرمایا: که تنها چلتے میں عملی مثق کا خوب موقع ماتا ہے آج جب میں ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا تھا تو جب کہیں نگاہ آٹھتی میں فور آ اپنے نفس سے سوال کرتا کہ تو دوسروں کوتو کہتا ہے کہ بلاارادہ نگاہ نہا تھا کہ سوچ کرنگاہ اٹھا کہ کیا دیکھنا ہے اور کیوں دیکھنا ہے ؟ بتا تو نے کس ارادہ سے نگاہ اٹھا کی تھی؟ للذا پھرنگاہ نیجی کر لیتا اور پڑھنے میں مشغول ہوجا تا۔ اور تنہائی میں اس مراقبہ کا بھی خوب استحضار رہتا ہے اور لطف بھی ملی مشغول ہوجا تا۔ اور تنہائی میں اس مراقبہ کا بھی خوب استحضار رہتا ہے اور لطف بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک بچھے دیکھ دیسے ہیں اور میر سے ساتھ ہیں ۔ لہذا آ گرصحت اور قوت ساتھ دیس اپنے تا ہو تا ہے اور قوت ساتھ دیس سے کہ اللہ پاک بچھے دیکھ دیسے سفر کروں کہ اس میں خوب پڑھنا بھی جوتا ہے اور قور وقکر دیسے اور قور وقکر

کا بھی خوب موقع ملتا ہے۔ کتا بول میں لکھا ہے کہ ایک ساعت کی خور وقکر سوسال کی ہے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اپنی گاڑی میں چلتے ہوئے توسکنل بھی دیکھنا پڑتا ہے، راستوں کے گڑھے بھی دیکھنے پڑتے ہیں، چلانے والے کورائٹ لیڈٹ بھی بتانا پڑتا ہے ٹرین میں سے سب جھیلے نیں ہوتے یکسوئی ہوتی ہے۔

#### عمل كى تر غيب دينے كاانداز

ارشاد فرمایا: که جب میں اپنے متعلقین سے بوں کہنا ہوں کہ فلال بزرگ ایسا کیا كرتے تھے يا ميں ايها كرتا مول تواس كہنے كامنشاء اپناعمل جنلا نائبيں ہوتا بلكہ مقصوديد ہوتا ہے کہتم بھی ایسا کرواہ بات کا مجھناان کی فہم پرموقوف ہوتا ہے کہ وہ سیمجھیں کہ بید بات مجھ ہے کہی جار ہی ہے چنانچہ واقعی کھوذی فہم ایسے ہوتے ہیں جواس ارشارہ کو سمجھ جاتے ہیں اور عمل بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن اکثر ناسمجھا ہے ہوتے ہیں جو یہ ن کر بھی عمل پرآمادہ نہیں ہوتے بلکہ وہ یہ مجھتے ہیں کہ بیصرف ایک واقعد نقل کیا جارہا ہے۔ چنانچہ ایک روز بہت سے مجھدار اور وین فکرر کھنے والے لوگ میرے گھرآئے میں جب اپنے کمرہ ے تکل کر ان سے ملاقات کرنے کیلئے آیاتو میں نے ان سے کہا کہ میری حاشت کی نماز باقی ہے میں دور کعت پڑھاول۔ یہ سننے کے باوجودان میں سے کوئی نماز کیلئے کھڑانہ مواسمی نے کہا تھیک ہے آپ بڑھ لیج میں نے ان سے یوچھا کیوں تہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تہیں روزی کی برکت نہیں جائے؟ تب جاگر وہ لوگ کھڑے ہوتے اور وضو کرنا شروع کیا۔ مرید کوکسی عمل کابراہ راست تھم اس لیے نہیں دیاجا تا ک خلاف ورزی کی صورت میں پھر وہ شیخ کی نافرمانی کامر تکب ہوکر نفع سے محروم

ہوجا تا ہے۔ یہ توشخ کے حسن تربیت اور سلیقہ مندی کی بات ہے کہ وہ اس طرز وا نداز سے کہتے ہیں کہ مرید نہ ماننے کی صورت ہیں بھی نافر مانی کامر تکب نہ ہو۔ ای طرح سمجھدار باپ اپنی اولا دکو براور است کسی بات کا تھم نہیں کرتا بلکہ جو کام کرانا چاہتا ہے اس کے متعلق ہوں کہتا ہے کہ قم ریکام کر لیا تا ہو ایسان کا میں ہوتا ہے کہ تم ریکام کرلو۔ اب یہ بین کو لی ایس کے متعلق ہوں کہتا ہے کہ قم ریکام کر انا چاہتا ہے کہ بین یہ تو باپ کی تجھداری کی بات تھی کہ اس نے براور است اس کام کا تھم نہیں و یا کیونکہ تھم بین یہ تو باپ کی تعجداری کی بات تھی کہ اس نے براور است اس کام کا تھم نہیں و یا کیونکہ تھم دینے کی صورت ہیں اگر بیٹے انکار کر پیٹھیں تو والدگی نافر مانی کے مرتکب ہوں گے جو کہ گنا و کیرہ ہے۔ البندا والدین کو چاہئے کہ ابنی بالغ اولا دکوئی بات کا تھم کرنے کے بجائے نگرور وطرز تکلم اختیار کریں تا کہ نہ مانے کی صورت ہیں بیچے کم از کم ارتکا ہے معصیت سے منہوں اس کے حفوظ رہیں۔

#### نماز میں جلدی کیوں؟

ارشادفر مایا: کہ معجد میں بہت سے حضرات ایسے نظراً تے ہیں جو بیتمانت کرتے ہیں کہ تعلی بڑھتے ہیں کہ تعلی بڑھتے ہیں کہ تعلی بڑھتے ہیں کہ تعلی جلدی جلدی بڑھتے ہیں حالانکہ نماز کواظمینان سے اور خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے لیکن جشنے اطمینان سے تعلیج پڑھتے ہیں اس کے برخلاف آئی ہی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں۔

#### عقلمندايسي بهى بنتي بيس

اب آپ کہیں گے کہ شکیل بھائی! آپ خود کو بہت ہوشیار بچھتے ہیں جود وسرول کو بے وقوف کہدرہے ہیں ۔ تواس پرایک واقعہ من کیجئے کہ کسی نے ایک مقلندے یو چھاتھا کہ

تونے تنگندی کس سے یعیی؟اس نے کہا بیؤو فون سے ۔ پوچھاوہ کیے؟ کہا جوکام وہ کرتے سے میں سجھ جاتا تھا کہ بیجافت والا کام ہے اسے نہ کرنا چاہے لہذا میں اس کام کوچھوڑ و بتا اس طرح میں نے ان کی تمام جمافتیں ترک کردیں اور تنگندہوگیا۔ وہ تو اس طرح تنگندہ ہوگیا۔ کہ ان طرح تنگلند ہونے کا مدی نہیں ہوں بلکہ میں نے جب ان حضرات کے اس عمل کودیکھا کہ جس مہتم بالشان عمادت کو نہایت خشوع وضفوع کے ساتھ اوا کرنے کا تکم و یا گیا ہے بیدا ہے اتن می تیزی اور جلد بازی کے ساتھ اوا کرتے ہیں جس سے میں سجھ ویا گیا کہ بیجمافت والا کام ہے اسے نہ کرنا چاہے لہذا میں انہیں ہے وقوف نہیں کہدر ہا ہوں بلکہ ان کے اس میل کو جمافت والا کام ہے اسے نہ کرنا چاہے لہذا میں انہیں ہے وقوف نہیں کہدر ہا ہوں میلا کہ ان کام کی کرمیں نے بیا جمافت ترک کردی اور اطمینان سے نماز پڑھئی شروع کردی۔

# کتنے دین پر عمل کرے؟

ارشاد قرمایا: که در یکھے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد قرمایا ہے آگیؤ م آگی ملٹ لکتم دینگئم و آفید مکت کے میں نے لکتم دینگئم و آفید مکت کا لیکن بغت کی الاسلام کو بندگر کی آخی میں نے شہارے کئے تمہارادین مکمل کردیا اور تم پر این نعمت پوری کردی اور تمہارے لئے دین اسلام کو بہند کرایا۔ و کیھے اللہ پاک نے صاف صاف اعلان قرمادیا کہ میں نے تمہارے لئے اسلام کو بہند کرایا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اسلام میں بورے پورے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اسلام میں بہر کی اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کو بہند کرایا ہوجا کو تو آیک طرف اللہ پاک نے بندول کے حق میں اسلام کو بہند کیا اور دوسری طرف بندول سے اس میں پورے طور پرداخل ہونے کا مطالب قرمایا۔ اسلام کی اسلام کے بعد اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کرآخرت میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کرآخرت میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کرآخرت میں

حاضر ہوگا تو وہ دین وہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ای طرح اگر کوئی شخص چند دینی اعمال کو انجام دے کر بقید دین کوچھوڑے رکھے گا تب بھی کافی نہ ہوگا بلکہ اصولاً قابل مواخذہ ہوگا۔عمل توسارے اسلامی احکام پر اور ساری شریعت پر کرنا ہوگا اور وہ بھی مزائ شریعت کے ساتھ کرنا ہوگا۔اب جو بات بیس آگے کہنا چاہتا ہوں اسے کہنے سے قبل ایک مثال دینا مناسب بھتا ہوں تا کہ آگے کی بات زیادہ وضاحت کے ساتھ بھی بیس آ جائے۔

#### الكابثال

بيه شال بھی اللہ ياک نے ابھی ذہن میں ڈالی کدا گر کوئی مالداراور کروڑیتی آ دمی جو بڑے عالیتان فلیٹ بیں رہتاہووہ اینے کسی مخصوص آر کٹلیکٹ سے کے کہ میرے فلال ملازم كيليخ ايك الحجى ذيزائن كامكان تياركر وجومير عيست كےمطابق موراب ظاہرتی بات ہے کہ عالیشان فلیٹ میں رہنے والے اس کروڑ پتی آ دمی کا ٹسٹ بھی عمد و ہوگا اوراسکا وہ ملازم جومعمولی جھونپرٹ میں رہتا ہوائ کائیسٹ بھی اسی کےمعیار کا ہوگا۔ جب سیٹھ کے ذوق کے مطابق نہایت عمرہ مکان بن کر تیار ہو گیا توسیٹھ نے اپنے ملازم سے کہا کہ میں نے تیرے لئے بیر کان بنوایا ہے اپنے مکان کی جانی ہے اور اس میں رہ۔ میں نے بیرمکان اپنے ٹمیسٹ کے مطابق بہت عمدہ تیار کرایا ہے۔اب جب وہ ملازم مکان کی چابی کے کراندر گیا تواندرجاتے ہی اس نے مکان میں عیب نکا لنے شروع کرویے کہ سیٹھ اس کابیہ ڈور (Door) اچھانہیں ہے، فلال ڈیزائن اچھی نہیں ہے اور فلال کلراچھانبیں ہے وغیرہ وغیرہ ۔ توآپ کا کیا حیال ہے کہ سیٹھاس ملازم کی بہت تعریف کرے گا کہ ماشاءاللہ اس کا ذوق کتنا عمدہ ہے کہ ہر چیز کی خامی ٹھیک ٹھیک بتارہاہے یا پھر

و مکادے کر گھر سے باہر نکالے گا کہ نالائق گھر سے نکل جاتواس لائق نہیں ہے کہ مجھے ایسے عالیتنان گھر میں رکھا جائے ، تواس گھر میں عیب نکال رہاہے جے میں نے اپنے ذوق کے مطابق نہایت نفیس ،عمدہ اور بہترین ڈیزائن کے ساتھ تیار کرایا ہے تیرا ڈوق نہایت گھٹیا ہے تو توجھو نیر سے بی میں ٹھیک تھا۔

# الله نے ہمارے لئے کیاپسند کیا؟

میرے محترم بزرگواور دوستوا اس مثال کی روشی میں اس بات کو سجھنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک اس بات کو سجھنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک اس طرح اللہ رہ العزت نے جن سے بڑھ کرکسی کا عمدہ ذوق اوراچھی بیند نہیں ہوسکتی انہوں نے ہمارے لئے دین اسلام کو لینند فرما یا ہے اور حضرت نبی کریم مالیت الیا تھی زندگی کو اسلام کی عملی تفسیر اور نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر کے اپنی موانی نزدگی کو اسلام کی عملی تفسیر اور نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرے اپنی کو بیند بنلادی ہے کہ میرے نزدیک ان کے جیسی صورت ، ان کے جیسالباس اور ان کے جیسی وضع قطع بہند یدہ ہے۔ اب اگر ہم اسلام میں واضل ہوکر اور ایمان والے ہوکر یوں کہیں کہ جمیں یہ شری واردھی بیند نہیں ہے ہمیں یہ شری وضع قطع ہمیں میں ترجی وضع قطع ہمیں کہانے ہمیں ہے ہمیں ہے ہمیں ہو شری واردھی بیند نہیں ہے ہمیں یہ شری وضع قطع الیاب کے مورک کو یہ کہناز یب ویتا ہے؟

دوستواجم زبان سے توابیا نہیں کہتے لیکن اپنے طریقمل سے گویا بھی کہدرہ ہیں کہ اللہ پاک استواجم زبان سے توابیا نہیں کہتے لیکن اپنے طریق ہے لیکن جمارا ٹیسٹ اور جماری پیند کچھا لگ ہے ہیں جس طرح وہ ملازم اعلیٰ ذوق کے ساتھ بنائے گئے فلیٹ میں نقص فکال کر گھر سے فکا لے جانے کا مستحق بنا کیااسی طرح ہم اللہ کے پسند کردہ دین اسلام میں سے اپنی پسند کے بعض احکام پرعمل کر کے بقیدان تمام احکام کوجو جماری پسند کے مطابق

نہیں ہیں یعنی جن پر عمل کرنا جاری طبیعت پرشاق گذرتا ہے آنہیں چھوڑتے ہوئے اللہ کے عضب کودعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اپنے اس طرزعمل سے گویا ہم یہی کہدرہے ہیں کہ اللہ یاک! آپ کے بیدا حکام آپ کے نزدیک تو پسندیدہ ہو سکتے ہیں کیکن جارے نزدیک تو پسندیدہ ہو سکتے ہیں کیکن جارے نزدیک ہے پہندیدہ نہیں ہیں۔

دوستوا کہیں ایسانہ ہو کہ (اس ملازم کی طرح جے گھر دیے کرچین لیا گیا) اللہ رب العزت ہم ہے بھی بیدا بیمان کی نعمت چھین لیس کہتم اس لائق نہیں ہو کہ ایمان جیسی نعمت شمہارے پاس رہنے دی جائے العیا ذباللہ۔ کیونکہ نعمت ملنے کے بعد جب اس کی نا قدری کی جاتی ہے تونعمت چھین کی جاتی ہے۔

#### آخرتكى حسرت

ارشاد فرمایا: کہ ایک مرتبہ سکندر بادشاہ کاگزرمع لاؤلشکر کے بحر ظلمات پر مواروہاں اس قدر تاریخی کہ اپناہاتھ تک دکھائی شدہ پتاتھا۔ بادشاہ نے اس تاریخی کے عالم میں لشکر میں اعلان کرایا کہ جو شخص اس تاریخی کے اندر مارے خزانوں میں ہے جس قدر لینا چاہے لے۔ جب وہ بحر ظلمات عبور کر کے روشی میں آیا تو دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے اور رورہا ہے۔ اس سے پوچھا تو کیوں رورہا ہے؟ اس نے کہا حضورا آپ نے اعلان کرایا تھا کہ اس وقت جو شخص میرے خزانوں میں سے جس قدر لینا چاہے لے لے میں اس وجہ سے رورہا ہوں کہ آپ کے اعلان کے باوجود میں پر خواہیوں کہ آپ کے اسکند کے میں اس وجہ سے رورہا ہوں کہ آپ کے اعلان کے باوجود میں پر خواہوں کہ آپ کے اعلان کے باوجود میں پر خواہوں ورہ ہورہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ایک گلے میں ہمرا ہوا تھیلا ہے اوروہ رورہا ہے۔ اس کے کہا کہ اس سے پوچھا کہ ایک گلے میں ہمرا ہوا تھیلا ہے اوروہ رورہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ ایک کہا کہ اس سے پوچھا کہ تیرے ہا تھ میں تو بھرا ہواتھیلا ہے پھرتو کیوں رورہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ تیرے ہا تھ میں تو بھرا ہواتھیلا ہے پھرتو کیوں رورہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ تیرے ہا تھ میں تو بھرا ہواتھیلا ہے پھرتو کیوں رورہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں تو بھرا ہواتھیلا ہے پھرتو کیوں رورہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں تو بھرا ہواتھیلا ہے پھرتو کیوں رورہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہوں کیں اس سے پوچھا کہ بیکھی تو بھرا ہواتھیلا ہے پھرتو کیوں رورہا ہو جو اس سے بوچھا کہ بیاتھی ہوں تو بھرا ہواتھیلا ہے کہا کہ بھرتو کیوں رورہا ہوں کیا کہا کہ بیاتھی ہوں کہا کہ بھرتو کیا کہا کہ بھرتو کیا کہا کہ بوجوں کیا کہا کہ بھرتو کیوں کیا کہ بھرتو کیا کہا کہ بھرتو کیا کہ بھرتو کیا کہا کہ بھرتو کیا کہا کہ بھرتو کیا کہ بھرتو کیا کہ بھرتو کیا کہا کہ بھرتوں کیا کہ بھرتو کیا کہ بھرتو کیا کہا کہ بھرتوں کیا کہ بھر

حضورااس پررور ہا ہوں کہ میرے وہ ہاتھ تھے میں چاہتا تو دونوں ہاتھوں میں دو تھیلے اٹھا کر لاسکتا تھالیکن افسوں کہ ایک ہی تھیلا اٹھا کر لاسکا۔ بچھادرا گے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص کے دونوں ہاتھوں میں بھرے ہوئے تھیلے ہیں اوروہ بھی رور ہاہے۔ اس سے پوچھا تو کیوں رور ہاہے۔ اس سے پوچھا تو کیوں رور ہاہے؟ اس نے کہا حضورا بیٹور وشن میں آکر پینہ چلا کہ بیاس قدر فیمی خزانہ ہے ہیں تو کیوں رور ہا ہوں۔ پھر پچھا گے چل کر میں تو اپنی کمر پر بھی لا دکر لاسکتا تھا لیکن نہیں لا سکااس لئے رور ہا ہوں۔ پھر پچھا گے چل کر دیکھا کہ ایک خوص کے دونوں ہا تھوں میں تھیلے ہیں اور کمر پر بھی لا دے کھڑا ہے پھر بھی رور ہاہے۔ اس سے بوچھا بھی تو کیوں روتا ہے تو تو دونوں ہا تھوں کے علاوہ کمر پر بھی لا دو کرلا یا ہے پھر کیوں روز ہا ہے اس نے کہا حضور! اللہ نے بچھے تو سے اور طاقت دی تھی میں تو اور بھی لا دکرلا سکتا تھا لیکن نہیں لا سکا اس پر دور ہا ہوں۔

میرے دوستوا قیامت گادن بھی ایسا ہی دن ہوگا جب آدمی کووہاں اعمال کی قبیت کا پید چلے گا کہ چیوٹے عمل پر اللہ پاک کیا پچھ عطافر ما نمیں گے تو اے وہاں الیہ ہی حسرت ہوگی کہ میرے پاس تو فرصت بھی تھی ، قوت وطاقت بھی تھی بین وہیت پچھ کرسکتا تھالیکن میں نے اپنی زندگی یونجی فضول کا موں میں ضافع کردی اور آخرت کے لئے پچھ ذخیرہ نہ کرسکالیکن اس دفت کی حسرت پچھ کام نہ دے گا ۔ آج ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے ، فرصت بھی ہے ، آنکھ بند ہونے تک اللہ پاک نے موقع عنایت فرما یا ہے کہ پچھ اپنے لئے ذخیر ہ آخرت کر لو لیکن افسوس کہ ہم کوفش اور شیطان نے فرما یا ہے کہ پچھ اپنے انٹے ذخیر ہ آخرت کر لو لیکن افسوس کہ ہم کوفش اور شیطان نے خواب غفلت میں سلا رکھا ہے ، اظمینان دلار کھا ہے کہ ایھی بہت زندگی پڑی ہے بھر کرلیں گے۔ لیکن میرے دوستو! موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہی گھڑی موت

آسکتی ہے۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ اس دن وہاں کے اجروثواب اورانعامات کو دیکھ کرہمیں سن افسوس ملنا پڑے کہ کاش عمر عزیز کو ہونہی ضائع نہ کیا ہوتا۔ دنیا میں رہ کر پچھ کر لیتا تو آج اس کا صلیمانا اور یول حسرت نہ کرنا پڑتی۔

اس لئے میرے دوستو! اب بھی موقع ہے مہلت می ہوئی ہے موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی قدر دانی کرلواور ساری زندگی رب کی مرضیات کے مطابق گذارنے کاعزم مصم کرلو۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ایسی زندگی گذارنے کی توفیق مرحمت فرمائے جوانہیں بیندہے۔

#### برکت کیسے ملے؟

ایک مرتبہ پنویل میں ایک صاحب نے اپنی نئی دکان کے افتتاح کے بعد آپ کو اپنی دوکان پر مدعوکیا آپ وہاں تشریف لے گئے دوکان میں پہنچ کرلوگوں سے سمام ومصافحہ کے بعد ارشاد فرمایا: کہ ویکھئے بدایک عام دستور ہے کہ جب مسلمان اپنی سی نئی دوکان کا افتتاح کرتا ہے تو وہ کسی اللہ والے وہلا کران سے دعا کراتا ہے تا کہ اللہ والے کے ہاتھوں افتتاح ہوگا اور دعا ہوگی تو انشاء اللہ کار وہار میں برکت ہوگی ۔ میں گرچہ ان میں سے نہیں ہوں لیکن چونکہ آپ نے ای حسن طن کے ساتھ مجھے بلایا ہے اس لئے مناسب سجھتا ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے ایک واقعہ قبل کردوں۔

میرا بر<u>ا ۱۹۹۳ پی</u>س چارمهینه کی جماعت بین ساؤتھ افریقه کاسفر جوا ساؤتھ افریقه میں باہر سے آئے ہوئے مسلمان خصوصاً مندوستانی اور پاکستانی مسلمان کافی خوش عال

ہیں ان کے کافی لیے چوڑے شور دم ہیں بڑی بڑی تجارتیں ہیں۔ انہی دنوں وہاں ایک بڑا تبیان کے کافی لیے چوڑے شور دم ہیں بڑی بڑی تجارتیں ہیں۔ انہی دنوں وہاں ایک بڑا تبیغی اجتماع بھی تضاجس میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب اور دیگر اکا برجھی تشریف لائے ہوئے ہتھے۔ اس موقع پر وہاں کے ایک بڑے تاجر نے اپنے ایک نے شور وم کا فتتاح کیا اور تمام اکا برکو اپنے بہاں جمع کیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا سعید احمد خانصاحب نے جو بات ارشاد فرمائی مجھے دراصل اس کا خلاصہ یہاں نقل کرنا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ 'آگرکوئی مسلمان صدودِشرع کی رعایت کے ماتھ جائز اور حلال کاروبارکرتا ہے تو وہ گرچکتی اللہ والے کواپنے بیماں بلا کر دعانہ کرائے لیکن برکت خود بخود اس کے بیماں چلی آئے گی اورا گرکوئی ناجائز اور حرام کاروبارکرتا ہے یا کاروبار تو حلال اشیاء کا کرتا ہے لیکن حدود شرع کی رعایت نہیں کرتا تو وہ چاہد دنیا کے سارے بزرگوں کواپنے بیماں بلا کر دعا کرا لے لیکن اس کے بیماں برکت نہیں ہوگئی وہ بہت کما کر بھی ہمشہ پریشان ہی رہے گا'۔

پھرآپ نے صاحب دوکان کو مخاطب کر کے قرما یا کہ تمریعت کی رعایت کے ساتھ کار دبار کر دخواہ نفع کتنا ہی کم سے انشاء اللہ اس میں خیر اور برکت ہوگی اور خلاف شرع کرنے پرخواہ کتنا ہی تفع نظر آتا ہوا سے چھوڑ دو کیونکہ بیزیادتی حقیقت میں زیادتی نہ ہوگ بلکہ خس راستہ کو آیا ہے ای راستہ سے نگل بلکہ خس راستہ کو آیا ہے ای راستہ سے نگل جائے گا۔اس بات پر عمل کرنے سے انشاء اللہ بھی پریشان نہیں ہوگے ہمیشہ راحت میں رہوگے۔ابھی ایک صاحب نے ایک معاملہ کیا جس میں انہیں بچاس ہزار کا نفع ہور ہاتھا اور قانونی نقط تظر سے درست بھی تھالیکن شرعا شخوائش نہتھی۔ انہوں نے میر سے سامنے اور قانونی نقط تظر سے درست بھی تھالیکن شرعا شخوائش نہتھی۔ انہوں نے میر سے سامنے

یہ صورتحال رکھی۔ میں نے ان سے کہا کہ پچاس بزار لے لینے سے بظاہر پچاس بزارتوال جا کیں گے لیکن اللہ پاک ناراض ہوجا کیں گے اور چھوڈ دینے سے بظاہر تو نقصا ن ہوگالیکن اللہ پاک خوش ہوجا کیں گے اب دونوں صورتیں تمہارے سامنے ہیں جے چاہو اختیار کر لولیکن من لو کہ مقدر کی روزی کہیں نہیں جاتی وہ برحال ہیں مل کر رہتی ہے۔ چنا نچ ہے من کر انہوں نے وہ پچاس ہزار اللہ کی ہے من کر انہوں نے وہ پچاس ہزار اللہ کی رضا اور اس کے خوف ہی کی وجہ سے تو چھوڈ سے تھے کہ لے لینے سے میرارب ناراض ہوگا۔

کیا اللہ پاک ان کے اس عمل کو دائیگاں جانے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ روزی تو مقدر ہو پھی کے آئی جائز طریقہ پر جائز اور حلال ذرائع ہوتا رکر نے سے مقدر ہڑھ نین اختیار کرنے سے مقدر ہڑھ نین اختیار کرنے سے مقدر ہڑھ نین جائز اور حلال ذرائع اختیار کرنے سے مقدر ہڑھ نین جائز اور حلال خوائن والے ان کے اس مقدر ہڑھ نین ہوتا اور تا جائز اور حرام ذرائع اختیار کرنے سے مقدر ہڑھ نین جائز ہوتا کہ مقدر ہو چکا ہے۔

کچے دنوں بعدان صاحب نے ایک دوسرا سوداکیا اپنی کوئی زمین پیچی چاہی جو تیرہ لا کونفع کے ساتھ بکہ رہی تھی گئی ہے۔ ان سے کہا کہ ابھی بیز مین مت بیچو پچے دنوں کے ان تھا رک بعد بیز مین من بیٹو پچے دنوں کے انتظار کے بعد بیز مین من بین فقع کے ساتھ کیگی ۔ چنا نچے انہوں نے انتظار کیا بیچے عرصہ کے بعداس علاقہ کی زمین کی قیمتیں واقعہ بہت بڑھ گئیں اب جب انہوں نے بیچا تو جوز مین بعداس علاقہ کی زمین کی قیمتیں واقعہ بہت بڑھ گئیں اب جب انہوں نے بیچا تو جوز مین بیرہ کا کھوا یا جوز مین کو ۲۴ مرلا کھے نفع کے ساتھ بکوا یا جیرہ لا کھونے کے ساتھ بکوا یا

و کیھے وہاں بچاس ہزاراللہ کے خوف سے چیوڑا تھااللہ نے اس ممل کوضا کئی نہیں کیا بلکہ اس کا صلمہ بید دیا کہ بچاس ہزار کی جگہ تقریباً ۲۹ رلا کھروپے مزیدعطافر مائے۔شریعت

کواپٹانے پر اس وقت بظاہر پچاس ہزار کا نقصان نظر آر ہاتھالیکن اللہ پاک نے اس نقصان کی تلافی ۲۹ رلا کھ لفع دے کر کردی۔

اس کے علاوہ آیک بات کا اور خیال رکھو جو بہت ہی اہم ہے کہ علماء سے کاروباری مسائل پو چھتے ہوئے کام کرو۔ جب بھی کاروبار میں کوئی ایسی نئی شکل سامنے آئے جس کے متعلق شری مسئلہ معلوم نہ ہوتو فوراً کسی مفتی سے رجوع کر کے اس کے متعلق دریافت کرلو۔ اس طرح جب کاروباری مسائل بوچھتے رہنے کی عادت ہوگی تو انشاء اللہ حرام اور مشتبرآ مدنی ہے محفوظ رہوگے۔

ساتھ ہی دعا کا بھی څوب اہتمام کروکہ یااللہ!اس کاروبار میں ہمیں حلال اور برکت والی روزی عطافر ماہیۓ اور مال کے سیجے استعمال کی توفیق دیجئے۔

#### دین برجگه کام آنے گا

ایک مرتبہ بیاج آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو پہلے ہے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا،
غالباً اس گفتگو کے تتمہ اور تکملہ کے طور پر جھے و کیستے ہوئے ارشاو فرمایا: کہ ہمارابارہا
کا حجر بہ ہے کہ جس کس نے دنیا کیلئے محنت کی اور محنت کر کے خوب دنیا جمع کر لی بالآخرا یک
وان اس سے دنیا چھوٹ بی گئی اور جس کس نے وین کواپنا یا اور اس کے لئے محنت کی تو یہ
وین ونیا میں بھی اس کے کام آیا اور آخرت میں تو یقینا اس کے کام آئے گا۔ پھر بھی ہم کتے
بے وقوف ہیں کہ دین کو چھوڑ کر دنیا ہی کے لئے مطے جاتے ہیں۔

#### انداز تربيت

ایک مرتبات ایک صاحب کے زرتھیر کمرہ کے معالند کے لئے تشریف لے گئے

# شہیں تو کیا غیرمسلم الن اوقات کے جانبے کا اہتمام کریں گے؟

# جمعه كى آخرى ماعتين

بارہا آپ کی زبانِ مبارگ سے سنا کہ جمعہ کی آخری ساعتیں قبولیت کی ہوتی ہیں الہذا اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اوردعا میں لگنا چاہئے ۔ اورا گرمشغولی کے سبب اپنے آپ کو فارغ کرنا اور یکسوئی کے ساتھ کہیں بیٹے کردعا ما نگنا مکن نہ ہوتو کم از کم حضرت نبی پاک علیہ الصلوة والسلام کی یہ دعاجہاں ہواورجس حال میں ہوما نگ لے اللّٰہ مَّ إِنَّا اَنْسُعُلُلُ مِنْ خَيْدِ مَاسَعا لَّکَ مِنْهُ فَيْمِی کَ مُحَمَّدٌ وَاللّٰهُمَّ إِنَّا اَنْسُعُلُكَ مِنْ خَيْدِ مَاسَعا لَّکَ مِنْهُ فَيْمِی کَ مُحَمَّدٌ وَاللّٰهُمَّ إِنَّا اَنْسُعُلُكَ مِنْ خَيْدِ مَاسَعا لَّکَ مِنْهُ فَيْمِی کَ مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مَاللّٰهُمَّ إِنَّا اَنْسُعُلُكَ مِنْ خَيْدِ مَاسَعا لَّکَ مِنْهُ فَيْمِی کَ مُحَمَّدٌ وَاللّٰهُمَّ إِنَّا اللّٰهُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَ غُ مِنْ شَيْدِ مَا السَتَعَادُ مِنْهُ فَيْدِ مَاسَعا لَيْهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَ غُ مَاللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ مَاللّٰهُ مَالّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَالّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ م

#### دین کاکام کس نیت سے کرے؟

ایک مرتبہ اس عاجز کو بطور خاص مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کہ دیکھوایک ہے دین کا کام اللہ کیلئے کرنا اور ایک ہے دین کا کام پیپول کے لئے کرنا ۔ جب آ دی دین کا کام پیپول کے لئے کرنا ۔ جب آ دی دین کا کام پیپول کیلئے کرتا ہے تو پیرکام ہے جی چرا تا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے اور یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اور جب اللہ کے لئے کرتا ہے تو پیر سب کام کرنے کیلئے تیار رہتا ہے۔

کمرہ کی ایک دیوار پر کتابوں کی الماری بنانے کی ججو پر ہورہی تھی جس کے عقبی حصہ میں بیت الخلاء تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیسی مفتی سے معلوم کرنا چاہئے کہ کیا الی دیوار پر کتابوں کی الماری بنانے کی گنجائش ہے جس کے عقبی حصہ میں بیت الخلاء ہو؟ یہ سنتے ہی صاحب خانہ نے مفتی صاحب کوفون کر کے مسئلہ معلوم کیا ۔ مفتی صاحب نے شرعاً اجازت بتائی ۔ جب انہوں نے مفتی صاحب کا ارشاد آپ سے نقل کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات جمعے پہلے سے معلوم تھی خود میر سے گھر میں اس طرح کی الماری بنی ہوئی ہے ۔ میں یہ بات اپنے لئے معلوم کروانانہیں چاہتا تھا بلکہ میرا منشاء میرتھا کہ تم لوگ مفتی سے مسئلہ بو جھنے کی الماری بنی مشئلہ بو جھنے کی عادت ڈالو، جب بھی کوئی الیمی بات پیش آ جائے جس کے متعلق شرعی حکم معلوم نہ ہوتو فوراً کسی مفتی سے مسئلہ بو جھنے کی فوراً کسی مفتی سے دبوری کرو۔ (و کیسے کیا خوب انداز تربیت ہے)

# مطمان كوطلوعوغر وبآفتاب وغير ماو تات كاعلمر كهنايجابني

ارشاد فرمایا: کہ بین کبھی کبھی کسی سے طلوع ، غروب یاز وال کے اوقات معلوم کرتا ہوں تو اس کا مشاہ دریافت کرتا نہیں ہوتا کہ جھے معلوم نہیں ہے آپ بتادیجے ، بین الحمد مللہ روزانہ کیائڈر میں صبح صاوق بطلوع ، زوال اور غروب آ فتاب کے اوقات و یکھا کرتا ہوں۔ بلکہ پوچنے کا مقصد میہ ہوتا ہے کہتم بھی ان کے اوقات روزانہ و یکھنے کا اجتمام رکھو میہ معلوم رکھنے کی چیز ہے۔ کہیں مسلمان بھی ان اوقات کے علم سے بے خبر موتا ہے؟ کیونکہ ان اوقات کے علم سے بے خبر موتا ہے؟ کیونکہ ان اوقات کے علم سے بے خبر ان دعا وَں کا اجتمام وہی کرسکتا ہے جوان اوقات مذکورہ کا علم رکھے گا ۔ علم نہ رکھنا اس بات بر دوالت کرتا ہے کہ اس خض کی زندگی میں ان دعا وَں کا اجتمام نہیں ہے۔ بھلامسلمان بی پر دوالت کرتا ہے کہ اس خض کی زندگی میں ان دعا وَں کا اجتمام نہیں ہے۔ بھلامسلمان بی پر دوالت کرتا ہے کہ اس خض کی زندگی میں ان دعا وَں کا اجتمام نہیں ہے۔ بھلامسلمان

اور پہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جس نے دنیا کو مقصد بنا کروین کا کام کیا تواس کے پاس دنیا تو آئی لیکن جتی آئی کم بی نظر آئی اوروہ ہمیشہ پریشان رہااور جس نے اللہ تعالی کی خوشنودی کیلئے دین کا کام کیا تو اس کے پاس جتنی دنیا آئی بر کتوں کے ساتھ آئی اوروہ اس پر خوش اور مطمئن رہا ۔ کیکن لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں جس دن یہ بات کمی کے سمجھ بیس آ جائی گا اس دن وہ سب کچھ چھوڑ کردین کو اپنا لے گا۔

# الله تعالىٰ سے كيامانگيں؟

ایک مرتبہ آپ کوایک عالم کافون آیا جوآپ ہی کی تشکیل پریک سالہ جماعت میں چل رہے تھے۔انہوں نے فون پراینے پکھا حوال آپ سے بیان کے جس کے متعلق آپ نے انہیں کچھ ہدایات دیں، بعد از ان آپ نے دعاکے پچھاہم اور قیمتی مضامین تھی انہیں بتلائے جسے یہ عا جز قریب بیٹھاسن رہا تھامضامین کی افادیت کے پیش نظر عاجز نے انہیں قلمبند کرلیا۔آپ نے فرمایا کہ مولانا! اب جو بقیدوس بارہ روزرہ گئے ہیں ان میں آپ خوب دعا کا اہتمام کیجیے اور اللہ کے در پر پڑ کر اللہ کو ما نگ کیجیے اور کہنے کہ یا اللہ ا آپ جائے ہیں کہ میں ایک سال ہے ورور بھٹک رہا ہوں ،آپ ریجی جانے ہیں کہ میرا بر چھکنا دنیا کمانے سے لئے نہیں ہے بلک میں توآپ کو یانے کیلئے بھٹک رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کو بانے کیلے جیسی سعی اور کوشش کرنی جائے تھی میں ولیاسعی اوركوشش نه كرسكاليكن ياالله التي توالي كريم بين كه بندول كوف في يحوف اعمال اوران کی ٹوٹی چھوٹی کوششیں بھی قبول فرمالیا کرتے ہیں بلکدا سے واتا ہیں کدتہ کرنے پر اوربعض دفعہ تونافر مانی پر بھی اپنے فضل ہے تواز دیتے ہیں۔آپ جیسی شان والا کوئی شہیں

ہے آپ اپنے نفش اورا بنی عمر بانی سے میرے ساتھ بھی ایسائی معاملہ کرد ہے۔ اے مالک! اگر بچھ کرکے لینے والے ہوتے تو کریم کے در پر یوں ہاتھ نہ بھیلاتے ، کرنے کے بعد دینا تو ضابطہ کا معاملہ ہے کہ تونے کیا تھا اس لئے دے رہا ہوں ایسا تو دنیا کے تنی بھی کیا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ کی شان اس سے بہت کیا کرتے ہیں آپ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اورا رفع ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ضابطہ کا نہیں بلکہ اپنے فضل کا معاملہ کرد بیجے اورا پی مہر بانی سے ہمیں مل جائے۔ اے مالک! بہت دنوں سے آپ کو پائے کی جبتو میں کا ہموا ہوں آپ میری اس ٹوٹی کیوٹی کوشش کورا بیگاں نہ جیجے اور بچھ مل جائے ۔ یااللہ اللہ جائے نا۔ یااللہ اللہ جائے نا۔ اس طرح گر گر اگر اور بیوں کی طرح بلک بلک کر اللہ سے جائے نا۔ یا اللہ کل جائے وہ ما گئے والوں کے سوال کو بھی رہ نہیں کرتا دے تی دیا کرتا ہے۔

اوراس واقعہ کا بھی واسطہ دیجئے کہ ابواہب کو کسی نے خواب میں دیکھا تواس سے

یو چھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہامت پوچھو جب سے آیا ہوں پریشانی
میں مبتلا ہوں سلسل عذاب جھیل رہا ہوں البتہ دوشنبہ کے روز عذاب کو ہلکا کردیاجا تاہے
اور سر انگشت پانی دیاجا تا ہے ۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے دوشنبہ کے ون
محمد (سابھائیلیڈ) کی والا دت پر بائدی وا زاد کر کے خوشی منائی تھی کہ آج میرے یہاں بھتیجہ
مجد (سابھائیلیڈ) کی والا دت پر بائدی وا زاد کر کے خوشی منائی تھی کہ آج میرے یہاں بھتیجہ
میدا ہوا ہے ۔ اے مالک! آپ کے اور آپ کے جبیب سابھائیلیل کے وشمن نے ہفتیجہ کی
نید ہوا ہے ۔ اے مالک! آپ کے اور آپ کے جبیب سابھائیلیل کے وشمن نے ہفتیجہ کی
نید ہونے منائی تو اسے جہنم میں بھی آج تک اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے مالک! ہم
تی کے دشمنوں میں سے نہیں بیں بلکہ ہم نے آپ کی ربوبیت کا افر ارکیا ہے ہم آپ کے
بندے اور آپ ہمارے دب ہیں ، ہم نے حضرت بنی یاک سابھائیلیلم کالا یا ہواکلہ بھی

يرُ ها براے مالك! كرچہ سے ہم سے آپ كے امتى ہونے كاحق ادائبيں ہوا اوربيحق اداہمی کون گرسکتا ہے لیکن اے مالک! ہمارے ساتھ مبرحال ان کے امتی ہوتے کی نسبت کی ہوئی ہے ہم آئیس کے کہلائے جاتے ہیں۔جب آپ نے معتبجہ کی نسبت پر خوشی منانے کی لاج رکھی ہے تو ہماری اس نسبت کی بھی لاج رکھ کیجے اور ہمیں میچے معنوں میں ا بنابنده اور حضرت نبي ياك ما الفاتياني كاامتى بناد يجيّ ، جمين ابنا بنا ليج اور مارے ہوجا ہے ۔ ہمیں امت کاغم اور در در دیجئے کہ یہاں ہے جائیں تو امت کاغم لے کر جائیں اور بقیدزندگی امت کے درداورغم کے ساتھ گزرے بہیں تمام رذائل سے پاک صاف فر ما کر نتمام اوصاف محمودہ ومطلوبہ ہے مزین فر ماد بجئے اور نمونہ کا مسلمان بنا کرلوٹا ہیئے کہ كافر مارے ياس آئے توايمان كر جائے اورايمان والا آئے توكامل ديندارى اورآپ کی معرفت نے کرجائے مولانا ایدوعا کے چندمضامین مختیجن کی طرف میں نے میرہ اشارہ کرویاہے آپ اپنے جملوں میں اس طرح اور بہت می دعا تیں مانگ لیس اورخوب ماتکیں ۔ پھرفر ما یا کہ مولانا! میں خود بہت محتاج ہوں آپ میرے لئے بھی وعا تيجيح كهالله بإك ميرابحي حال درست فرماه ين اور مجهرت راضي موجا عين \_

#### غلطی پر کیاکرے؟

ایک مرتبہ گفتگو کے دوران میری کسی فلطی کا تذکرہ آیا جس پر میں نے پچھ صفائی ویٰ چاہی تو آپ مجھ پر سخت برہم ہوئے اور فرما یا کفلطی کے اعتراف کے بجائے اس کی تاویل کرنا گویانفس کا وکیل بنتا ہے یہ بات مجھے بالکل ناپستد ہے۔ آدی سے فلطی ہوجاتی ہے لیکن غلطی پر صفائی پیش کرنا اور تاویل کرنا بہت براہے۔ جو اپنی غلطی پرتاویلیں

كياكرتے بيں اول توميں ايسوں كو قريب نہيں كرتا اورا گركوئي قريبي تعلق ركھنے والا ايسي حرکت کرتا ہے اور سمجھانے کے باوجوداس براصرار کرنا ہے تو میں بہت جلداس سے دوری اختیار کرلیتا ہوں ۔لہذا اگر میرے ساتھ رہتے ہوتواس کا بہت خیال رکھواور شطی کوفوراً مانے اور قبول کرنے کا مزاع بناؤ غلطی پرناویلیں کرنے کے بچائے فوراً اسے تعلیم کرلینا بيتوانبياء كرام كي صفت ہے۔ و كيم حضرت آ دم على عبينا وعليه الصلوة والسلام في علطي یر تاویل کا درواز ہ روز اول ہی بند کر دیا تھا۔ جب آپ سے گندم کھانے کی غلطی کا صدور ہوا توآپ نے تاویل کرنے سے بچائے فوراً پنی غلطی تسلیم کرلی۔ جب کہ بیربات ہم سب جانة بين كهآپ كي ال غلطي كامنشاء معاذ الله الله كي نافر ماني كرنانهيس تفا بلكه منشاء خلود في الجنة تھا كەڭندم كھاكر بميشة بميش كيلئے جنت ميں رہيں اورالله كا قرب حاصل رہے۔ اپنی غلطی پرتاویل پیش کرنے والوں کوای ایک واقعہ سے سبق لینا چاہئے کہ آ دم علیہ السلام ہیہ جانة تحكديرورد كاركوميرى اس نيت كاعلم ب- چنانجة آب يدكهد كت تحدكديرود كارا میرے گندم کھائے کامقصد معاذ اللہ آپ کی نافر مانی کرنائییں تھا بلکہ میں نے اس کئے کھایا تا کہ ہمیشہ کیلئے جنت میں رہوں اور مجھے آپ کا قرب میسر رہے۔ میں آپ سے دور مونانیس چاہتا تھااس لئے میں نے گندم کھالیا۔لیکن بیسب کہنے اورصفائی ویے کے بجائة فورا بإركاه رب العزت مين مرتسليم ثم كرديا اورر بِّمَنا ظَلْمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَقَوْ حُمْنَا لَنَكُوْ فَنَ مِنَ الْحُرِسِ فِينَ. كَمِيْتِهِ وَعَ مَعَافِي مَا كَانِي شُرُوعَ كُرُوي كَه يا الله اواقعي مجھے مطلعی ہوگئ آپ اپنے فضل سے مجھے معاف کرد بجئے۔

چرفرمایا کداپی فلطی مان لینے اور جبک جانے سے آوی کہیں دلیل تھوڑا ہی

ہوتا ہے بلکہ اپنی غلطی مان لینے اور اللہ تعالیٰ کیلئے ذات اختیار کرنے پر اللہ والوں کی نگاہ میں اور خود اللہ کی نگاہ بین بلندمقام ملتا ہے۔

## بزرگوں کی ڈانٹ کس لئے؟

خود حضرت مولانا شاہ وسی اللہ صاحب ؓ نے لکھا ہے کہ ہم نے ویکھا کہ حضرت تھانو گئے نے جس کسی کے ساتھ مرمی اور رعایت کا معاملہ کیاان کی اصلاح کبھی نہ ہو تگی۔اس پر آپ (بابا) نے فرمایا کہ حضرت تھانو گئے نے ان کے ساتھ مزمی اور رعایت کا معاملہ کیوں کیا؟ کس نیت سے کیا؟ یہ حضرت جانیں لیکن یہ میرا بھی تجربہ اور مشاہدہ رہا کہ بمبئی کے لیا؟ کس نیت سے کیا؟ یہ حضرت جانیں لیکن یہ میرا بھی تجربہ اور مشاہدہ رہا کہ بمبئی کے ایسے بہت سے سیٹھ جن کے بیہاں بکترت اللہ والوں کا آنا جانا رہائیکن جب ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا گیا توان کی اصلاح نہیں ہوئی۔

الغرض میں مرحوم شہاب الدین کاایک واقع نقل کررہاتھا جوخوداس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہواٹو حاضر ہوتے ہی حضرت مجھ پرخوب خفا ہوئے اور بہت بخت ڈانٹ پڑی۔ مجھے بچھ بھی بن نہ آیا کہ آخر حضرت مجھ ير كيول خفا جور ہے ہيں، ميں اپني نئي يراني غلطياں سوچنے لگا كه معاذ الله مجھ سے ايسي كيا غلطی سرز دہوگئی جس کی وجہ ہے حضرت کواتی ناراضگی ہے، لیکن بہت سوچنے کے باوجود مجھے کچھ بھی میں نہ آیا۔ میں نے فورا ہی عرض کیا کہ حضرت مجھ سے فلطی ہوگئے۔اس پر حضرت نے برجت دریافت فرمایا کداچھا بناؤ کیا خلطی ہوئی ؟اب میں کیا کہتا کہ مجھے خود ا بن غلطی کا پیدن تفااس پر مرحوم نے جوجواب دیا مجھے دراصل اس کا وہی جواب سنانا تھا جس کی وجہ ہے وہ حضرت کی نگاہوں میں ایسا جھا کہ پھر حضرت کی عنایتیں اور شفقیں اس یر بر سفتی ہی چلی گئیں ۔ مجھے بھی اس کی ہداد ابہت پیند آئی اس نے مجھ سے نقل کیا کہ حضرت کے دریافت قرمانے پر مجھے تواپئن کوئی خلطی مجھے میں نہ آئی کیکن میں نے فورا ہی عرض کیا کہ حضرت! میں فلطیوں کے سواکرتا ہی کیا ہوں مرحوم کے اس جواب پر حضرت بهت خوش موے اور پھرتوم حضرت كامقرب ترين بن كيا۔

الغرض بيرقرب جوحاصل جوا وہ اى لئے كه مرحوم تاويل كرنے كے بجائے فوراً غلطى كااعتراف كرليا كرتا تھا۔ اى اوات آوى الله والوں كامقرب بنتا ہے اور جسے الله والوں كامقرب بنتا ہے۔ الله والوں ك والے اپنامقرب بناليتے ہيں وہ پھراللہ كا بھى مقرب اور مجبوب بن جا تا ہے۔ الله والوں ك بير وائٹ فيٹ اپنى كى دا تى غرض يا عناد پر مبنى نہيں ہوتى اور نہ وہ سے محمد روا نشتے ہيں كه ميں اس سے اچھا اور خاطب مجھ سے كمتر ہے۔ بلكہ ان كی ڈائٹ فيٹ مصنوعی ہوتى ہے ہيں اس سے اچھا اور خاطب مجھ سے كمتر ہے۔ بلكہ ان كی ڈائٹ فيٹ مصنوعی ہوتى ہے

جس میں مخاطب کی اصلاح کا پہلومضمر ہوتا ہے اس ڈائٹ ڈیٹ بیس بھی مخاطب کیلئے شفقت ومحبت پنہاں ہوتی ہے۔ای لئے حضرت تھانوی فرما یا کرتے ہے کہ اگر میں کسی کو بغرضِ اصلاح ڈائٹتا بھی ہوں تو مین ڈانٹنے وقت بھی میں اسے اپنے سے بہتر سجھتا ہوں کبھی خیال نہیں آتا کہ خاطب مجھ سے ممترہے۔

#### تبوليت دعاء كاوقت

ایک سلسائه گفتگویی ارشادفر مایا: گداخیر شب میں انتخفے کا بہت اہتمام کیا کروکدوہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دعا میں مشغول ہوا کرو کیونکہ اس وقت خود اللہ پاک کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اس اعلان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پاک دینا چاہتے ہیں۔ لبنداس اعلان کے بعداب دعا کی قبولیت میں کیا تر ددہے میر کی طبیعت تو اس وقت دعا بی کی طرف چلتی ہے اس لئے میں دوچند نقلیں پڑھ کر دعا میں مشغول ہوجا تا ہوں اور اپنے متعاقبین کو بھی اس کی بہت تا کید کرتا ہوں خصوصاً نوجوانوں کو کہ اگر اس عربیں نہوری کا وجوانوں کو کہ اگر اس عربیں نہوری کا انہاں ہوگا۔

#### آخرى يهراثمنے كى ترتيب

پھر فرما یا کہ اخیر شب میں اٹھنے کیلئے ضروری ہے کہ رات جلد سونے کا معمول بنایا جائے اس سے اخیر شب میں اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے۔اب تک میں اپنے دوستوں کو یہی کہا کرتا تھالیکن تجربہ سے معلوم ہوکہ بیتذ بیر قابو میں نہیں آرہی ہے کیونکہ یہاں ہمیئ میں رات دیر گئے تک جاگنالوگوں کا معمول بن چکا ہے جس کی وجہ سے تبجد کے وقت اٹھنا دشوار ہوتا ہے لہذا اب اللہ بی کی دی ہوئی توفیق سے بیات بچھیل آئی کہ اب دوستوں کو

رات میں جلد سونے کی ترغیب دیے ہے بچائے ان سے آباجائے کہ اخیر شب میں ہمت کرے اٹھ کھڑے ہوں۔ نینداور تھکن خواہ کتنی ہی غالب کیوں نہ ہوں لیکن طے کرلیں کہ ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ لبندا اب میں دوستوں کوائی گی تلقین کررہا ہوں جس کے پچھ شبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اب پچھ باہمت اوگوں کوائی تدبیر پرعمل کرنے کی وجہ شبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اب پچھ باہمت اوگوں کوائی تدبیر پرعمل کرنے کی وجہ سے تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہوجا تاہے۔ جب ہمت کرکے اور نفس پر ہو جھ ڈال کرائی وقت اٹھا جائے گا تواز خود رات میں جلد سونے کی فکر ہوگی کہ جھے سویرے اٹھنا ہے ، اس سے رات دیر گئے تک جاگنے کی عادت بھی چھوٹے گی اور آ دمی عشاء کے بعد کسی طرح کی لغویات اور فضولیات میں جملد سونے کی تر تیب قابو میں آ جائے گی۔ سویے کی تر تیب قابو میں آ جائے گی۔

#### مفتلف ثعبون سے متعلق دعامانگنے کی تر تیب

ایک سلسلهٔ گفتگو بین اس عابز کوخاطب کرتے ہوئے ارشاد قرمایا: کدا گرتہیں مشخولی کے سبب ایک ہی وقت بین بیٹے کرطویل دعاما نگنے کا موقع نہ ملے توبیۃ تبیب بناؤ کہ جغ وقتہ نماز کے بعد مختلف عنوانات کے تحت دعامانگنا طے کرلو۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد اپنے اور گھر والوں کیلئے دنیا کی بھلا ئیوں سے متعلق دعامانگا کرو، ظہر کے بعد آخرت کی بھلا ئیوں سے متعلق دعامانگا ، دوست احباب ، رشتہ وار اور پڑ وسیوں کے لیے دعامانگا کرو، مغرب کے بعد عامیۃ المسلمین کیلئے دعا مانگ لیا کرو اور عشاء کی نماز کے بعد اپنی اور پوری امت کی ظاہری، باطنی، جسمانی وروحانی صحت اور دین ترقیات کا سوال کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی اپنی بچھاور قیم کے مطابق مختلف شعبوں اور دین ترقیات کا سوال کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی اپنی بچھاور قیم کے مطابق مختلف شعبوں اور دین ترقیات کا سوال کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی اپنی بچھاور قیم کے مطابق مختلف شعبوں

سے متعلق دعا عیں مانگی جاسکتی ہیں۔اس ترتیب پرعمل کرنے سے انشاء اللہ روزانہ اپنے لئے اور پوری امت کے لئے مختلف مضامین کے تحت دعا عیں مانگئے کی تو فیق ل جائے گی۔

#### سنت کی بر کت

ارشادفرما یا: که جب آدمی سنت کے مطابق عمل کا اہتمام کرتا ہے اورکوشش کرتا ہے کہ میرا کوئی عمل خلاف سنت نہ ہونے پائے تو اگر بھی وہ عفلت کے مارے خلاف سنت عمل کی طرف بڑھنے بھی لگتا ہے توخود اللہ پاک اسے اس پر متنبہ فرماتے ہیں کہ تُو کہال جا تا ہے جب ہرموقعہ پرتونے میرے نبی کے طریقہ کا خیال رکھا ہے تو اس وقت میں تجھے جا تا ہے جب ہرموقعہ پرتونے میرے نبی کے طریقہ کا خیال رکھا ہے تو اس وقت میں تجھے غافل کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ للبذا آدمی کو ہر عمل میں اپنی بساط بھر سنت کا ایتمام کرتا چا ہے کہ اس کی برگت ہے آدمی ہرموقع پرخلاف سنت کا موں سے بچالیا جا تا ہے۔

#### بن کس کانام ہے؟

ارشاد فرمایا: که جم چند مخصوص و بنی اعمال مثلاً نماز، روزه، تجے، زکوة اور صدقات وغیره انجام دینے برمظمئن بیٹے ہیں اور خیال بیرے کہ ماشا واللہ جم تو ویندار ہیں۔ بیشک مذکورہ اعمال وینی اعمال ہیں بلکہ اعمال وینیہ میں اہم ترین اور مہتم بالشان اعمال کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن یہ جھنا کہ سارا وین انہی اعمال میں مخصر ہے انتہائی کم جمی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ کیونکہ بیر تمام اعمال وین کے ایک شعبہ سے متعلق ہیں جے جم عبادات کا شعبہ کتے ہیں۔ اس کے علاوہ وین کے ویگر شعبے بھی ہیں اور ایسے بہت سے دینی اعمال ہیں جو دیگر وین محرک عیارہ اور معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح عبادات کے شعبہ کاملم اور اس پر عمل انتہائی ضروری ہے ای طرح ان مذکورہ شعبول کاملم

ادران پر عمل بھی انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے۔خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی جانب سے اہل ایمان سے پورے پورے دین میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے۔ لیکن افسوں کہ ہم دین کے ان بقیہ شعبوں کو چھوڑ کراوران کی اہمیت سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف عبادات کے شعبہ پر عمل کر لینے سے اپنے کو دیندار سمجھے ہیں جبکہ اس عبادات کے شعبہ پر جمل کر لینے سے اپنے کو دیندار سمجھے ہیں جبکہ اس عبادات کے شعبہ پر جمل کر لینے سے اپنے کو دیندار سمجھے ہیں جبکہ اس عبادات کے شعبہ پر جمل کر این درجہ کا ہے وہ ہم خوب جانے ہیں۔

میرے دوستو! چند مخصوص اعمال کا نام دین نہیں ہے جمیں اس دھوکہ سے نگل کر
ادرا پنی ظاہری دین سطح پر مطمئن ہوئے بغیر پورا دین سیکھنے اور اسے اپنی زندگی بین لانے
کی فکر اور کوشش کرنی چاہئے ۔ آیک دن مرنا ہے اس کے بعد قبر ، حشر اور پالی صراط کے تھن
مراصل سے گذر ناہے ۔ جب پورا دین زندگی بین ہوگا توائی وقت آ دمی ان کھن مراصل
سے بعافیت گذر پائے گا ور نہ تو چنندہ اعمال پر عمل کرتے ہوئے دین کے بہت بڑے
حصہ سے آ تکھیں موندگر ان مشکل مراصل سے گذر نا انتہائی دشوار ہوگا اللہ یہ کہ اللہ پاک ہی
سسی پر اپنافضل فرمادیں تو اور بات ہے ۔ پل صراط جس کے متعلق کتا ہوں بین کھا ہوا ہے
کہ یہ پندرہ سوسالہ طویل سفر ہے ۔ پانچ سوسال تک صرف چڑھائی ہے، پانچ سوسال تک
برابری ہے پھر پانچ سوسال تک بیچا ترنا ہے ۔ بال سے زیادہ باریک، تکوار سے زیادہ تیز اور اس کی روشی بھی بہت
اور انتہائی تاریک راستہ ہے ۔ جب تھوڑ اسادین لے کرجا تیں گرواس کی روشی بھی بہت
تھوڑی ہوگی۔

میرے دوستو! مدھم اورتھوڑی روثنی میں تو ہموار راستہ عبور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے پھر آخرائ تھوڑے ہے دین کی تھوڑی ہی روثنی میں اس قدر طویل اور دشوار گذار راستہ

كسي طے ہوگا؟

### يزت كاسامان

ارشادفرمایا: کدرین کے اینائے میں چین سکون عزت، دنیاوآ خرت کی کامیابی سجی کچھرکھی گئی ہے بشرطیکہ آ دی پورے دین کواپنائے۔ دین اورسنت کواپنانے پرخود الله یاک کی جانب سے محبوبیت کا وعدہ ہے کہ اپنامحبوب بھی بناؤں گا اورلوگوں کے دلول میں بھی تنہاری محبت ڈال دوں گا۔اس کی سینکٹروں مثالیں بیں کہ جن لوگوں نے دین کو ا پنایااللہ پاک نے عزت اور مرخرو کی ان کے قدموں میں ڈال دی اور ان کی الی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ وہ تو دنیا ہے جلے گئے لیکن صدیاں گذرجانے کے باوجود آج بھی ان کی محبت لوگوں کے دلول میں زندہ ہے۔ دیکھے صحابة كرام سے جميل كس قدر عقیدت ومحبت ہے کہ اگر کوئی ہمارے مال باپ کو گالی دے توشاید ہم برداشت بھی کرلیں لیکن اگر کوئی کسی صحافی کو برا بھلا کہدے تو ہم میں سے ہرایک مرنے کٹنے کو تیار ہوجائے گانیدایک طرف جہاں جارے ایمان کی علامت ہے وہیں دوسری طرف جاری صحابة کرام سے انتہائی عقیدت ومحبت کا بین شوت بھی ہے۔ اس طرح صحابة كرام سے بعد تا بعین اور بع تابعین کی محبت بھی ہمارے واول میں موجود ہے۔ای طرح آپ و کھنے کہ شخ عبدالقا درجیلانی،حضرت خوا جه نظام الدین اولیاء،حضرت صابر کلیری اور جمارے جمیئی شهر میں مدفون حضرت مخدوم مہائمی رحمهم التد تعالیٰ۔ان تمام ا کابراورا ی طرح دیگرا کابراور مشائع عظام کی محبت ہمارے ولول میں کس قدرہے ۔ حالاتکہ ہم نے ان میں سے کسی ۔ ''نغییں ویکھااس کے یاوجودہم ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں ، انبیس اینے سرول کا

تاج بیجھتے ہیں،ان کی مُرمت وتفقرس پراپئی جان تک دینے کو تیار رہتے ہیں۔آخر میکیا چیز ہے؟ میدوری کے جودین کو اپنانے پراللہ پاک نے انہیں عطافر مائی ہے کہ صدیاں گذر جانے کے باوجود بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم اور باقی ہے اور انشاء اللہ تا قیام قیامت باتی رہے گی۔

## اولاد سببر احت ياز حبت

ارشاد فرمایا: که جماری اولا دکل جمیں یا توراحت پہنچائے گی یا پھر ہماری تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے گی ، دونوں میں سے کوئی آیک صورت ضرور ہوگی۔ اگر جم انہیں دین سکھائیں گے اور سنت وشریعت کے سانچہ میں ڈھال کران کی تربیت کریں گے توانشاءالله كل جميل بيراحت يبنجائيس كے، جمارے حقوق بيجانيں كے اور جماری خدمت کوا پنی سعادت مجھیں گے لیکن اگر ہم نے انہیں دین نہ سکھا یاتوکل یہی اولا و ہمارے لئے ند صرف تکلیف اور پریشانی کا بلکہ ہماری ذات اوررسوائی کاؤر بعد بے گی اور مهيں خون كے آنسورلائے گى۔ آجكل كھلى آئكھوں خوب اس كامشاہدہ ہور ہاہے للبذاخود ا بنی جانوں پر رحم کھاؤ اورا بنی اولاو کی وینی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام کرو۔ان کے اخلاق، گفتار، کردار، وضع قطع، انہیں اچھوں کی صحبت فراہم کرنا اور بروں کی صحبت سے مکسل میجیانا نیز ان کی ہر ہر نقل وحرکت کی مکمل نگرانی والدین ہونے کی حیثیت سے نہ صرف ہماری دینی ومعاشر تی ذمہ داری ہے بلکدای میں ہماری بھی عزت اور عاقیت ہے۔ بجہ كو بچة بچھ كرطرح شددينا جاہيئے كه آخر بچي ہى توہے آ كے چل كرخود بچھ جائے گا اس طرح نظر انداز کرنااوران کی قابل گرفت فاطیول ہے بھی چیٹم پیٹی کرنا آ کے جل کران کی شخصیات کے

4

وُرِّ ٱبدارلضيافة الابرار

بگاڑ کے علاوہ خود ہماری اخروی گرفت اور پکڑ کا سبب بھی ہے گا۔

# غیبت کی ابتدا کیے ہوتی ہے؟

ارشادفر مایا: که برطاعت میں ایک تور ہونا ہوا در بر گناہ میں ایک ظلمت ہوتی ہے اور نگاہ بھیرت رکھنے والے اسے خوب محسوس کرتے ہیں۔ آ دمی چندروز کیلئے تجربہ کے طور پر اپنے گھر میں ہرفتم کا گناہ بند کر کے دیکھ لے اگر ڈرا بھی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہوگا تواینے گھر میں اس کی تورانیت کومسوں کرے گا۔اپنے گھر کی بات کہنا تونہیں جا ہے لیکن موقع کی مناسبت سے آجاتی ہے تو کہددیتا ہوں کہ ہمارے گھر کے تمام افراد نے بیہ طے كرركها ہے كہ ہم اپنے گھر میں غیبت نہیں ہونے دیں گے۔اول توکسی كاغا ئبانہ تذكر ہنیں کریں گے اور اگر کریں گئے توخیر اور بھلائی کے ساتھ کریں گے اوراس تذکرہ کو بھی جنتا جلدی ہو سکے گا بند کردیں گے کیونکہ کسی کا تذکرہ اول اول تو خیر کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے لیکن پھر بات نکلتے نکلتے غیبت تک پہنے جاتی ہے اس لئے خیر کے تذکرہ کو بھی جلد ہے جلد بند کرنے کی کوشش کریں گے۔اس سلسلہ میں مجھے ایک نوجوان طالب علم کی پیہ بات بہت ہی اچھی گئی اس نے مجھ سے کہا کہ میں اور میر اا یک دوست اکثر ساتھ رہتے ہیں ہم نے نبیب سے بیخے کے لئے آپی میں طے کردکھا ہے کہ جوموجود نبیس اس کی بات مہیں، اس برعمل کرنے سے الحمد للہ ہم لوگ غیبت کرنے اور سفنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ میری املیدویسے ہی بہت کم سخن میں یہاں وہاں کی بات کرنا جانتیں ہی نہیں اکثر ذکر کرتی رہتی ہیں جی کہ کھانا پکاتے ہوئے بھی ذکر کرتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں نے ہمارے گھر کھانا کھا کر کہا کہ آپ کے بہاں کھانے میں تورعی نور ہوتاہے۔ میں ان سے

کہتا ہوں کہ بھٹی یہ میرا کمال نہیں بلکہ ذکر کے اثر ات ہیں جوگھر کی مستورات پکاتے وقت کرتی ہیں۔ چنا نچہ ایک دفعہ نقشہندی سلسلہ کے ایک بزرگ ہمارے گھر تشریف لائے اور ناشتہ کیا، دوروز کے بعدانہوں نے مجھے فون کرکے کہا کہ آپ مجھے ایک مرتبہ اور کھا نا کھلا عیں گے؟ ہیں نے کہا ضرور تشریف لا ہے یہ یہ تو میرے لئے سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے آکر کہا کہ کھا نامقصور نہیں تھا ساری عمر کھا کر ہی بال سفید ہوئے ہیں۔ بات در اصل ہیہ کہ جس دن سے آپ کے گھر ناشتہ کیا ہے قلب ہیں نور ہی نور محمول کر رہا ہوں، اس لیے رفت بھی بہت ہے، اور اس عرصہ ہیں حضرت نبی پاک ساتھ کیا ہے گئے کی زیارت بھی ہوچکی ہے رفت بھی بہت ہے، اور اس عرصہ ہیں حضرت نبی پاک ساتھ کے گئے کہ زیارت بھی ہوچکی ہے۔ اس لئے دوبارہ کھا ناچا ہنا ہوں۔

دوستو! اپنے گھر کی مستورات کوائل کا عادی بناؤاورائل کی اجمیت سمجھاؤ کہ جب ذکر کرتے ہوئے کھانا بنایا جائے گا توائل کے اثرات کھانے میں ضرور آ ویں گے۔ پھر ویکھنے مسطرح معمولی کھانے میں بھی ذکر کی برکت سے لذت اور حلاوت محسوں ہوگی۔

#### استمام دعاء

ارشاد فرمایا: گددها کاخوب اجتمام کیا کرداس میں بڑی طاقت ہے بیاللہ کی رحمت کومتو چہکرتی ہے۔ جس کوحضرت مجی پاکستان اللہ کی دعاوں کومتو چہکرتی ہے۔ جس کوحضرت مجی پاکستان کی بھائے گئی دعاوں پرجس قدر تقین ہوگا وہ اثنا ہی دعا کا اہتمام کرے گامیں نے تو دعا کے منافع کا بہت ہی بیج سہ کیا ہے۔

چنانچ ایک مرتبہ میں اخیر عشرہ کا اعتکاف کرنے کیلئے اپنے حضرت (مولانا عبد الحلیم صاحبؓ) کے پاس گورینی گیا۔ گورینی سے تین چار کلومیٹر کی مسافت پرایک بازار پڑتا ہے

جہاں سے گورینی جانے کیلئے بس ملتی ہے۔ جب میں اس بازار میں پہنچا توغروب کا ونت بالكل قريب آ چكا تفامجھے بڑا فكر ہوا كہ اگر راستہ ميں غروب ہوگيا تو ميں اعتكاف توكرلوں گا لیکن اتنی دور ہے آنے کے باوجود مسنون اعتکاف کی فضیلت سے محروم ہوجاؤں گا۔خیر بس ميل مبيشاليكن اندر دُرا ئيورندار د\_جب بجه دير بعد دُرا ئيورا يا توبالكل نشه مين دهت تفامين نے فوراً وعاماً تکنی شروع کہ یااللہ! اب توبس آپ ہی اپنی قدرت سے پہنچا کتے ہیں ورنہ بظاہر پہنچنا تومشکل نظر آرباہے۔ ڈرائیورنے گاڑی اسٹارٹ کی ، انجی وہ کھددورہی چلاتھا کہ ٹریفک حوالدارنے اے رکنے کااشارہ کیا۔وہ چونکہ نشہ میں تھااس کتے بجائے رکنے کے اور تیز دوڑا تا رہااور پائ کر دیکھتا بھی رہا کہ کہیں حوالدار پیچھے تو ٹییں آرباہے۔جب میں نے بیام جراد یکھاتو ڈرائیور کے قریب آیا اوراس سے کہا کہ تو گاڑی تیز بھاتا جا حوالدار کو میں و کیور ہاہوں۔وہ نشد میں تھا اور آ دی جب نشد میں ہوتا ہے تو اس وقت جو چیز اس کے ذہن میں بیٹے جاتی ہے وہ اس وی کرتاہے اس کے ذہن میں یہی بات بیٹے گئی کہ مجھے بھاناہے چنانچاس نے اس تیزی ہے بس چلائی کداس علاقہ میں کسی نے اتی تیز بس نہ چلائی ہوگ ۔ میں پہلے ہی اے پیے دے چکا تھااس کئے گورین کے اساب پراترتے ہی ووراتا ہواسید معمسجد میں پہنچا۔ ہمارے حضرت نے مجھے آتے و یکھاتوفر مایا آجاؤ آجاؤ ا بھی غروب میں ایک منٹ باقی ہے۔ بیوعائی کی برکت تھی کہ اللہ یاک نے حوالدار کا سامنا كراكر مجھے تيزي سے پہنچانے كاانظام كرديا۔

### خدبتوالدين

ارشا دفر مایا: که میں آج بھی حلفیہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص جس کے پاس کوئی ڈگری نہ

جوہ کوئی فن اور ہنر نہ جانتا ہوبس وہ ایک کام کرلے کہ والدین کی خوب خدمت کرے اور انہیں راضی کرلے اس قمل کی برکت سے اللہ پاکساس کی دنیا اور آخرت دنوں بنادیں گے۔ آخرت کا بنا دینا تو ظاہر ہے کہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں گے جو ایک موثن کی سب سے بڑی تمنا اور آرز وہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ وابت کر رکھا ہے کہ جش شخص کے والدین اس سے راضی ہوں تو ہیں بھی اس سے راضی ہوجا تا ہوں بلکہ ایک کیا ہوں تو ہیں بھی اس سے راضی ہوجا تا ہوں بلکہ ایک کیا ہوں تو ہیں کہ جو شخص میرا فرمانہ دوار ہوتا ہے اور والدین کا نافر مان ہوتا ہے تو ہیں اسے نافر مانوں ہیں لکھ دیتا ہوں اور جو میرا نافر مان ہوتا ہے اور الین کا نافر مان ہوتا ہے تو ہیں اسے اپنے فرمانہ دواروں ہیں لکھ دیتا ہوں نے والدین کا فرمانہ دوار ہوتا ہے تو ہیں اسے اپنے فرمانہ دواروں ہیں لکھ دیتا ہوں نے آخرت اس طرح بنا نمیں گے کہ اس سے راضی ہوجا نمیں گے اور دیا ہیں نفتہ انعام یہ دیں گے کہ اس کی روزی اس قدر آسان کر دیں گے کہ اسے گان بھی نہ ہوگا اب کیسے آسان کریں گے کہ اس کی روزی اس قدرت ایکے۔

ہمارے یہاں سانتا کروز کے سویر بازار میں ایک شخص تفاجوکراید پر باکڑا لے کر کاروبار کرتا تفالیکن چونکداس کا کاروبار نہیں چانا تفالی لئے کوئی اے اپنا باکڑا کراید پرویئے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا کہ یہ کرایڈ بیس دے پائے گا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم نے اسے اپنا باکڑا کرایڈ پردیا۔ میں گاہ بگا ہاں کے پاس جا کر بیٹھتا اوراس کے کاروبار کے متعلق ہو چھتا۔ وہ کہتا شکیل بھائی دھندہ نہیں ہوا میں اسے اپنی جیب سے کرایڈ کاروبار کے نیسے دیتا اور کہتا کہ جب میرا بھنچہ کرایڈ لینے کے لئے آئے تواسے یہ کرایڈ یڈیا۔ یہ مت کہنا کہ میں نے تھے کرایڈ کے بیٹے دیتا کہ بیسے میں جیب سے جا کر میری مت کہنا کہ میں نے تھے کرایڈ کے بیسے دیتے ہیں یعنی کرایڈ میری ہی جیب سے جا کر میری

ہی جیب میں آتا۔ ایساد و چار مید فیلل بلکہ برسول ہوتارہا آج تک میرے بھائیول کو بھی منیں پینہ کہاس کا کراہی میں دیا کرتا تھا۔اس دوران میں اسے پچھ دعا کیں بھی پڑھنے کیلئے بتا تار بتا وہ آیک عرصہ تک انہیں یا بندی سے پڑھتار ہالیکن کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ میں برا جیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر کھی توبات ہے کہ بید دعا تھیں اثر انداز نہیں ہورہی ایں ۔ بوجھتے پرمعلوم ہوا کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اصل بات بھی ہے جس کی وجہ ہے میدها نمیں اثر انداز نمیں ہور بی بین تُوجا ہے جنتا وظیفہ بر ور لے کھونیں ہوسکتا جب تک کداینے والدین کوراضی نہ کرلے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہفتہ میں جس روز مارکیٹ بندرہتی ہواس روزتُو اینے والدین سے ملتے جایا کر۔وہ چھٹی کے دن اپنے والدین سے ملتے گیا۔اس کے والد چونکہ اس سے ٹاراض تفاس لے اس کود مکھتے ہی اس پر خوب خفا ہوئے اور دروازہ می سے اسے والیس كرويا۔وہ ميرے ياس آيا ور كينے لگا كہ ايا تو اس قدر ناراض ہيں كہ مجھے كھڑا بھى نہيں كيا اور دروازہ بی سے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو پریشان نہ ہوسلسل جایا کر آخر ماں باپ ہیں تیرے مسلسل آئے جانے سے ایک دن ان کا غصر انشاء اللہ خود بخو دختم ہوجائے گا اور اسے پیچھ میں بھی ویے کہ اس دفعہ ان کے لئے پیچھ پھل وفیرہ بھی لے جاناا درجب بھی جانا تو مجھ سے میں لے کران کے لئے کچھ ندیکھ بدیدان کی پیند کاضرور لیتے جانا۔وویارہ وہ ہدیہ لے کر گیایا ہے نے دیکھاتو پھرڈانٹااور کہا کہ ہمیں ٹیرے کسی ہدیہ کی ضرورت نبیں ہے جیسے استے سال گذر گئے آئندہ مجھی گذر جا کیں گے ہمیں تیرے کسی فتم کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر چلا آیا۔ میں نے پھرات مجما کر بھیجا۔اس طرح

جب دوچار مرتبداً ناجانا ہوا تو مال کو بچھ رہم آیا اور اس کا ول پیجا، ماں آخر مال ہوتی ہاں نے اس نے باپ سے کہا کہ اب جائے بھی دوآ خربیٹا تو ہمارا ہی ہے آئی دور سے ہم سے طفی آتا ہے کم از کم اسے اندر بیٹھ کریائی تو پی لینے دو پچھ دیر بیٹھ کر چلاجائے گا اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہے آپ سے معافی بھی ما نگ رہا ہے لہذا اب غصر تھوک دیجئے اور اسے معافی کر دیجئے ، اس طرح تعجم بچھا کر اس کی والدہ نے اس کے والد کو منالیا برسول سے ول میں چھی میٹے کی مجب انگر ائی لینے گی اور باپ تے اسے معاف کر دیا۔

بیال والدین راضی موت اور بہال اس کے حالات تیزی سے بدلنا شروع ہوئے ، کا روبار چلنے لگا اور پھھ ہی عرصہ میں اس نے اپناڈ اتی باکش خرید لیاجس کی قیت اس وقت مارکیث میں تقریباً وی لاکھ رویئے ہوگی۔سارے حالات ورست ہوگئے کارہ باربھی خوب اچھاچل رہا ہے لیکن پیونہیں کیابات ہوئی کہ اب جب بھی وہ مجھے ہے ملتا ہے تو مجھے طعنے دیتا ہے مجھ پر جملے کتتا ہے میں بھی مسکر آکررہ جا تا ہوں اور دل ہی ول میں کہتا ہوں کہ بھائی! یہ تونیس کہدر ہاہے بلک اللہ یاک جھے ہوا رہے ہیں۔ وہ میرے تلب کی حالت اور کیفیت کود کھنا جاہتے ہیں کہ اگر طعنہ دیے جانے ہراس کی طبیعت اندر سے رنجیدہ اور ملول ہوتی ہے تواس کا مطلب سے ہے کداس نے بیسلوک مخلوق کی رضا سے واسط کیا تھا اور بدلہ میں واہ وائی اور احسان مندی کا طالب تھا اور اگر طعندویے جانے کے بادجود بداندر سے راضی اورخوش ہواس کا مطلب سے کہاس کا بیمل اللہ کوراضی کرتے كيليخ تفار أكرمير ب اسعمل يرميرا الله مجه ب راضي بتويد عاب شكر ي ك بول کیے نہ کیے احسان شلیم کرے نہ کرے جھے اس کی گوئی پرواہ نہیں ہے۔

## ہر لمحہ تیمتی ہے

ارشادفرما یا: که ہروفت اور ہرلحہ کا ایک دین ہے کیونکہ آدمی ہروفت دین کے کئی نہ

منی شعبہ سے ضرور وابستہ ہوتا ہے خواد گھر یلوزندگی ہو یا کاروباری زندگی ، ہر جگہ کا ایک

دین ہے جسے سیمنے کی فکر کرنا چاہئے کیونکہ قیامت کے روز ایک دودن کا نہیں بلکہ پوری
زندگی کا حماب ہوگا ، ایک لحیہ کا حماب ہوگا ۔ آدمی اپنے اوقات کی ترتیب بنا کرخود
اپنے او پر نگراں رہے کہ میراکوئی منٹ اورکوئی لحداللہ کی نافر مائی جس نہ گذرے اور نہ یونمی
ضائع چلاجائے کیونکہ کی قیامت کے دن مجھے میرے رہ کواس کے متعلق حماب دینا ہے۔
ہیوشہ بیا سخصار فیش نظر ر بنا چاہئے ۔

# برکت کینے آتی ہے؟

ارشاد فرمایا: که برکت صرف کہنے سننے سے نہیں آتی بلکہ برکت توبرکت والے اعمال پڑھل کرنے سے آتی ہے۔

### اسكواتمه

ایک شخص کا دا قعد قبل کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: کہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں ایک مرتبہ روضۂ پاک کے قریب کھڑا سلام پڑھ رہا تھا، بھیٹر بہت تھی لوگ جالی کے قریب کھڑا سلام پڑھ رہا تھا، بھیٹر بہت تھی لوگ جالی کے قریب کھڑے میں بہت چھپے تھا اپنی بدا تمالیوں کے سبب آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی لیکن پھرا ندر سے عبت جوش مارتی اور میں آگے بڑھنا چاہتا، قدم پھرڈ گرگا جاتے اور میں پھر دہیں کھڑا ہوجا تا۔ انجمی ای کشکش میں تھا کہ یوں محسوس ہوا گویا

قبر اطهرے آواز آربی ہوکہ پریشان مت ہوجس کی زندگی میں اتباع سنت ہوہ وہ خواہ و نیا کے کسی بھی خطہ میں ہو مجھ سے قریب ہے اور جس کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے وہ خواہ میرے روضہ کی جالی بکڑے ہوئے ہوگیکن مجھ سے بہت دور ہے۔

## معامله کرنے میں احتیاط

ارشادفرمایا: کسی شخص کا صرف دیندارا نه جلیه اورظا ہری دینداری و کھی کر بھی کوئی معاملہ نہ کرنا چاہئے ۔ بیس ایسے لوگوں کو جا تنا ہوں جو بزرگوں کو اپنے بیہاں قیام کراتے ہیں تجور کے وقت ناشتہ کراتے ہیں اور پھرا سے عنوان بنا کرلوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں ۔ لوگ ان کی دینداری کی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑے دیندار ہیں ، ان کے بیہاں تواللہ والوں کا قیام ہوتا ہے ۔ پھر انہیں دیندار بھی کر ان سے کوئی معاملہ کر بیٹھتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں ۔ اس طرح کی باتیں تم کہیں نہیں سنو کے لیکن چونکہ جھے واسطہ پڑا اور دھوکہ کھاتے ہیں ۔ اس طرح کی باتیں تم کہیں نہیں سنو کے لیکن چونکہ جھے واسطہ پڑا خوابی شمین آگاہ کر رہا ہوں ۔ یا ورکھو گے واشاء اللہ دھوکہ سے محفوظ رہوگے ۔ خوابی شمین آگاہ کر رہا ہوں ۔ یا ورکھو گے واشاء اللہ دھوکہ سے محفوظ رہوگے ۔

پھرائی شمن میں فرمایا کہ ایک مرتبہ بھے ایک غیر مسلم سے کوئی سودا کرنا پڑا ہے۔
چارہ کہیں دھوکہ کھایا ہوگا اس لئے مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب! دودھ کا جلا ہوں جھاچہ بھی
چونک کر بیتا ہوں اس لئے آپ کے ساتھ بھی بہت چوکنا ہوکر معاملہ کروں گا۔ میں نے
کہا بہت اچھا ایسا معاملہ کریں گے کہ میں آپ کو چور مجھوں اور آپ مجھے چور مجھیں جس
طرح چور کے ساتھ چوکنا رہا جا تا ہے ایسے بی ہم ایک دوسرے سے چوکئے رہیں
گے۔ (درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پرفرمایا) اب آپ حضرات کہیں گے کہ یہ کیا کہہ

رے ہو؟ چور مجھنا توبدگمانی کرناہے۔ سواس کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں بد گمانی کی تلقین نہیں کررہا ہوں بلکہ میرے کہنے کا منشاء یہ ہے کہ چورمت سمجھولیکن معاملہ چوروں جیسا كرو\_(اس يرحضرت مولانا عبدالعليم صاحبٌ كاايك ملفوظ سنايا كه ) ايك مرجبه حضرت کے ساتھ میراج کاسفر ہواءآپ کے ساتھ ایک ہی کمرہ میں قیام بھی تھا بچھاورلوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب کمرہ کے تمام رفقاء حرم چلے گئے اور میں اور حضرت کمرہ میں تنہارہ گئے توحضرت نے ایک سوٹ کیس کی طرف (جس میں تالا لگا ہوانہیں تھا)اشارہ كرتے ہوئے دريافت فرمايا كريه موٹ كيس كس كاہے؟ ميں نے عرض كيا كہ حضرت!ميرا ہے، فرما یا پہلے اس میں تالا لگاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت! کمرہ میں آپ ہیں، میں ہول اور باتی لوگ بھی ہمارےاپنے لوگ ہیں پھراس میں تالازگانے کی کیاضرورت؟ فرمایا چور سنی کومت سمجھوا ہے سامان کی جفاظت کرو۔ چنانجیر میں نے ان صاحب کے ساتھوالیہا ا تگر بمینٹ بنایا اوراس میں ایسی شقیں ڈالیس کہ وہ بھی و کیھتے رہ گئے اور مینتے ہوئے اس یر دستخط کئے اور مجھے گرو تی کہتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تک کسی نے میرے ساتھ ایسا ا مگر بمبید فنہیں بنایا۔ میں نے ان سے کہا چوتکہ میں نے زندگی میں بڑے وحو کے کھا ہے ہیں اس کئے مزید دھوکہ سے بیچنے کے لئے ایسالیگر بیشت بوایا ہے۔

## طالب علم جيسى زندگى گزار و

ارشادفر ما یا: که آ دی کوساری زندگی طالبعلم بن کر جینا چاہیے ، بیتوکل قیامت کے ون بی پید چلے گا کہ طالبعلم کا کیا مقام ہے اور اس نسبت پر اللد تعالی نے اس کے لیے كبياورجات مقرر كرر كھے ہيں للبذاجن حضرات نے قرآن ياكن نبيس كيھااور با قاعده دين

تعلیم حاصل نہیں کی ہے انہیں چاہئے کہ اپنے قریب کے کسی عالم سے وقت طے کر کے با قاعده قرآن سکیفے نیز ضروری ضروری مسائل سکھنے کی ترتیب بنائیں ،اس کا م کیلئے روزانہ دل منٹ بیں منٹ جتنا سہولت سے ہوسکے ضرور وقت دیں۔ پھراپنے متعلق فرمایا کہ میرانام بھی طلباء کی فہرست بیں لکھا ہوا ہے، بیااور بات ہے کہ بیاری کی وجہ سے میری چھتیال زیادہ ہوتی ہیں لیکن جب ٹھیک رہتا ہوں توضرور پڑھتا ہوں۔ پڑھنے کیلئے استاذ کے یاس جانا تو مجھے چاہئے لیکن میرانی مہر بانی ہے کہ میری بیاری کے سبب مجھے میرے گھرآ کر پڑھادیتے ہیں۔ ٹی نے ان سے کہدر کھاہے کہ مولانا! بیاری کے دنول میں توش يڑھنے سے معذور ہول ليكن جب شيك رجول جھے پڑھا ديا كيجے تا كداللہ تعالى کے در بارمیں میرانام طلباء کی فہرست میں برقرار رہے۔ ( درمیان میں فرمایا کہ ) میں عام حالات میں بھی جنائی پرزیادہ دیر ہیڑ نہیں یا تازیادہ دیر تک بیٹسنا ہوتا ہے تومصلی بچھا کر بیئمتا ہوں۔اس لئے پڑھنے کے وقت بھی مجھے خیال آیا کہ پنچ مصلی بچھالوں لیکن کیے بجها تا كه حفرت استاذ صاحب تو چثائي پر بينهيں اور ميں مصلّی پر بينھوں تواس کی تدبير ميں نے مدکی کدان کے فیچے دومصلے بچھادیے اورائے نیچے ایک مصلی بچھایا تا کدامتیاز جوجائے (اس کے باوجود کہ آپ کو پڑھانے والے عالم نوجوان ہیں اور آپ ہی سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں پھر بھی آپ نے فرق مراحب کا پورالحاظ رکھا) میں اپنے اساذے قرآن بھی سکھتا ہوں اور مسائل بھی یو چھتا ہوں ، اور ہم جیسوں کے لئے جنہوں نے کچھ تہیں پڑھامعارف القرآن کی تفسیر بہت اہم اورضروری ہے روزانہ کچے وقت طے کر کے ضرور ويجهنا جاہتے بلكه ميراتوجي جاہتاہے كه تمام مساجد كے المحمد حضرات اپنے يہال اس میرے چھوٹے بھائی نغے ہیں بہت مصروف رہتے ہیں ان پر کاروبار کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بیاس قدر مصروف رہتے ہیں کہان کے تعلق ناجر حضرات کی بیرائے ہے کہ بیا کیلے یا فی آدمیوں کا کام کرتے ہیں۔ ابتداء جب میں نے ان سے دین کتابوں کے مطالعہ کے بارے میں کہاتو یہ کہنے گئے کہ بھائی صاحب! آپ تو جائے ہی ہیں کہ میرے یاس بالکل وفت نبیں رہنا ہیں کہاں ان کتابول کا مطالحہ کرسکتا ہوں۔ بیس نے ان سے یو جھا کہتم ان كتابون كيمطالعه كيليح روزانه ايك دومنث نكال سكتي مبولا كمنبح للكمايك دومنث تو نكال ہی سکتا ہوں۔ بیں نے کہاتم روز اندایک منت دین کتاب پڑھا کرونیاس پرآ مادہ ہو گئے میں نے ایک کتاب انہیں پر سے کیلیے دیری۔ پھی عرصہ کے بعد مجھ سے کہنے لگے بھائی مجھے دوسری کتاب لاکر دیجتے میں نے بوچھا کیوں؟ کہنے لگے پہلی کتاب نتم ہوگئے۔ پھر دوسری کتاب دی وه بھی ختم کر دی ای طرح تیسری اور چوتھی بھی ختم کر دی اور مجھ سے کہنے کے کہ جائی مجھے اور کتابیں لاکر ویجئے کے عرصہ کے بعد جب میں نے ویکھا کہ انہیں مطالعہ ہے ولچینی ہوگئی ہے توایک روز میں نے ان سے کہا کہتم معارف القرآن ویجھنا شروع کرو۔ انہوں نے پھرودت کی تنگی کاعذر کیا تو میں نے پھروہی پہلی تدبیر بتلائی کروز اندأيك دومنت عى تغيير كيلية تكال لياكروبيداس برآماده جو كترازج الجمد للدمعارف القرآن كى دوجلدين كمل كريج بين تيسرى جلدير صرب بين -اوراب مطالعه كاليهاذوق جو چکاہے کہان وقت ان کے کمرہ میں با قاعدہ ایک چھوٹی می لائیر بری ان کے ذاتی مطالعہ کیلئے بنی ہوئی ہے۔ دیکھئے ایسا شخص جس پراتنی زیادہ کاروباری ذہبدداریاں ہیں اورجواس قدرمصروف ربتا ہے وہ اول وہا۔ میں کس طرح وقت کی تنگی کاعذر کررہا تھالیکن

تقسير كودرس كے طور پرشروع كردين توخودانہيں بھى نفع ہوگا اوراوگ بھى جان تكيس كے كه خدا کا کلام ان ہے کیا خطاب کرتا ہے۔ آج کسی درجہ میں قرآن کی تلاوت کا تومعمول ہے لیکن کوئی اسے بھینانہیں چاہتا۔ بھائی! میں پنجیں کہتا کہ ہرعامی آ دی قرآن کی تفسیر کھول كر يبيخه جائے اوراپيے فہم ہے قرآن کو تجھنا شروع كردے ايسا كرنامجى مذيبات كه اس ے آ دی صلالت و گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے۔ لیکن یہ و کیا ہی جاسکتا ہے کہ سى عالم ب سبقاً سبقاً قرآن كالرجمها ورتفير يره هليل -الله غريق رحت كرے حضرت مولا نامفتی محد شفیج صاحب گواور بهت ورجات بلند فرمائ كرآب نے خود نهایت عام فهم اورسلیس زبان میں قرآن کی تغییر کمھی ہے جو عالم اورغیر عالم دونوں کیلئے کیسال مفید ہے اسے ہرعای آ دی کوسی عالم کی تکرانی میں ضرور پڑھ لینا چاہئے۔ اور اگر اپنے طور پر بھی مطالعة كرے تو جومقامات نہ مجھومیں آئیں ان میں اپنی عقل دوڑانے کے بچائے انہیں نشان زوکر کے کسی عالم سے مجھ لیں ،اس کام سے لئے روز اندوں منٹ نکالنا جا ہے۔ آ جکل ہرآ وی کی زبان پروٹ کی نگلی کاعذر ہے ہرا یک بھی کہتا ہے کہ میں اس قدر مصروف ہول کہ میرے یا س بالکل ونت نہیں رہتاحتیٰ کہ بیکارآ دی بھی ونت کی ننگی کاعذر کرتاہے۔ پیٹس اور شیطان کا بہت بڑا وھوکہ ہے وہ آ دئی کواس کی مصرفیتیں یاد ولاکر اور باباراس کے ول میں وقت کی تنگی کاخیال ڈال کرائن خیال کوائں کے ول میں اس قدر رائغ کرتے بین کہ پھرآ دی بچھنے لگتا ہے کہ واقعی میرے یاس بالکل وقت نہیں ہے پیفس اورشیطان کابہت بڑا دھوکہ ہے اسے خوب اچھی طرح سمجھ لینا عاہتے۔(پھرمجلس میں موجود ایٹے چھوٹے برادر تنھے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ) دیکھتے ہیہ

جب مذکورہ تدبیر کے مطابق ایک ایک منٹ دو دومنٹ پڑھنا شروع کیاتو کئی کتابیں بالاستیعاب ختم کر چکاہے۔ جب اس قدر مصروف آ دی اس تدبیر پرشل کر کے کئی کتابیں بالاستیعاب پڑھ سکتا ہے تو کیا ہم اس تدبیر پرشل کر کے مطالعہ کا سلسلہ شروع نہیں کر سکتے بالاستیعاب پڑھ سکتا ہے تو کیا ہم اس تدبیر پرشل کر کے مطالعہ کا سلسلہ شروع نہیں کر سکتے بیں جہم بھی اگر مذکورہ طریقتہ کے مطابق وقت نکال کرمطالعہ کرنا شروع کریں تو انشاء اللہ مطالعہ کے ذریعہ بہت سادین حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ ہم کل کے مجائے آج ہی پہنتا ارادہ کریں کہ ہمیں آج ہی سے مذکورہ تدبیر پرشل کرنا ہے۔ جب پہنتا ارادہ کریں گے تو انشاء اللہ علی کرنا آسان ہوگا۔

#### مسجد کی سرکت

ایک سلسلة گفتگویں فرمایا: گدیمی تقریباً ۱۷ ریا ۱۷ رسال کی عمریں کمانے کی غرض ہے جبئی آیا تھا، دن بھر کام کرنااور کام سے فارغ ہوکر گھومنا پھر نامیرامعمول تھا پھے ہم عمر دوست بھی ہے۔ ہم لوگ کیٹروں پر استری اور جوتوں پر پائش کر کے عصر سے پہلے ایک ساتھ گھومنے نکل جا یا کرتے تھے اور رات میں گیارہ ساڑھے گیارہ ہی تک لوشے تھے ایک ساتھ گھومنے نکل جا یا کرتے تھے اور رات میں گیارہ ساڑھے گیارہ ہی تک میرا یہی معمول رہا۔ چونکہ والدہ نے بچین ہی سے نماز کاعادی بنایا تھا اس لیے گھومتے پھرتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیتا تھا۔ بیے نماز بی کی برکت تھی کہ فحاشی اور شراب کے اڈوں پر جانے سے بچا ہوا تھا ور دنہ نوشیاب کا زمانہ تھا بھی نے والا بھی نہ تھا ایسے وقت میں عام طور پر آ دمی بھک جا یا کرتا ہے لیکن اللہ نے فضل فر مایا اس کی مہر بانی اور نماز کی برکت سے بیل ان کا موں سے بچا ہوا تھا اللہ نے فضل فر مایا ، اس کی مہر بانی اور نماز کی برکت سے بیل ان کا موں سے بچا ہوا تھا بس گھومنا پھر نا بھی جونا تھا۔ پھر جب الٹد کی دی ہوئی توفیق سے جماعتوں میں جانا شروع بس گھومنا پھر نا بھی۔ بھر جب الٹد کی دی ہوئی توفیق سے جماعتوں میں جانا شروع

کیا توسیجھ میں آیا کہ میرا کتنا قیمتی وقت صرف اس گھو نے پھرنے کی نذر ہوجا تا ہے اس لئے طے کرلیا کہ اب میکھومنا چھرنا بٹد کردوں گا اورا پیے نفس سے کہا کہ اب تک توجتنی دیر گھوما کرنا تھااب مجھے اتنی ویرمسجد میں بیٹھنا ہوگا۔ چنا نچے ظہر کے بعد کھانا کھا کرمسجد میں چلا جا تا اور رات میں مسجد کا درواز ہ بند ہونے تک وہیں رہتا۔ پھرحاضرین کونخاطب کرتے ہوئے فرمایا دوستو! دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر، بیال وہاں بیٹھ کر کیا کرو گے بیرونت کہیں نہ کہیں تو گذر ہی جائے گا ، یہاں وہاں گھومنے کے بجائے اپنے آپ کومسجد میں قید کردواوراللہ کے در پر پڑے رہو، اپنے نفس سے کہدوکہ ہم تھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب اللہ تعالی جارچو گھنٹے اپنے گھر میں پٹھا کر رکھیں گے تو کیا محروم اور خالی ہاتھ لوٹادیں گے؟ ہرگز نہیں۔ایہ اتو ہم اورآپ بھی نہیں کرتے اگر کوئی سائل آپ ك درواز وير ما تكن كيلي آياورآب ني اس واليل كرديا بلك وانك كروايل كياكه یہاں سے چلا جااور دوبارہ یہال مت آنالیکن وہ جانے کے بچائے آپ کے دروازہ ہی یر بیٹھار ہا۔جب چار چو گھنٹے کے بعد آپ نے درواز ہ کھول کرد یکھا تو وہ سائل وہیں بیٹھا موا تفاء آپ نے اس سے کہا کہ اربے تو ابھی تک گیا نہیں بہیں بیٹی بیٹا ہوا ہے۔وہ کہنے لگا سیٹھ!جب تک نہیں دو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔الی صورت میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اسے کچھ دو کے کہنیں؟ ضرور دو کے اور ساتھ ہی ہے گا کہ براؤهيث مے بغير لئے جاتا ہی نہيں۔

دوستواجب آپ اے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ کے کیچھ نہ کچھ دیدو گے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندہ کواپنے در پر چارچھ گھٹے بٹھائیں اور خالی ہاتھ واپس جھیج دیں ہی

جر گز تنہیں ہوسکتا بلکہ بیٹوان کی شان کر بمی سے خلاف ہے۔اس کے علاوہ مسجد میں بیٹھے رہنے کا ایک فائدہ پہنچی ہے کہ مجد میں ہروفت فرشتے رہتے ہیں جو ہروفت عبادت میں مشغول رہتے ہیں عبادت کے علاوہ ان میں ایک خاص صفت پیہے کہ وہ مبھی گناہ خبیں كرتے اللہ نے انہيں معصوم بنايا ہے۔جب ہم ان معصوم صفت فرشتوں كے ماحول ميں ر ہیں گے توانشاءاللہ ان کی پیصفت ہمارے اندر پھی منتقل ہوگی ۔علاوہ ازیں فرشتوں ہیں ایک خاص بات سیجی ہے کہ انہیں ہاری طرح کھانے یہنے اور ضرورت سے فارغ ہونے کی اختیاج تہیں ہے اللہ یاک نے انہیں ان چیزوں سے مبرا اورمنزہ رکھاہے وہ جیسے چاہتے ہیں اپنی قدرت سے ان کو غذا بھادیتے ہیں۔اس کے لئے فرشتوں کو کوئی محنت میں کرنی پرتی اور نہ کوئی ظاہری سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ فرشتوں کو گرجہ ہماری طرح کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے کیکن انہیں بہر حال آنان سے زمین پر اور زمین سے آسان پر توجانا بی ہوتا ہے ۔اس کے لئے بھی اٹیس کوئی ظاہری سبب اختیار کرنا مہیں پیٹنا کہ آسان پر جانا ہے تو ہوائی جہاز کی ضرورت ہوگی اورز مین پر آنا ہے تو کسی اور سواری کی ضرورت ہوگی بلکہ اللہ یاک جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے اُٹیٹی آن واحد میں آسان سے زمین پراورز مین سے آسان پر پہنچا دیتے ہیں۔

شیک ای طرح جب بندہ معجد میں فرشتوں کے ماحول میں رہے گا اور اللہ پاک
سے کے گا کہ یا اللہ! جس طرح آپ فرشتوں کی ساری ضروریات محض اپنی قدرت سے
بوری فرماتے ہیں، آئیں اپنی کسی ضرورت کے بورا کرنے کیلئے کوئی ظاہری سبب اختیار
نہیں کرنا پڑتا ای طرح آپ اپنی قدرت سے میری ساری ضروریات بھی بوری

فرماد یجی نے پھر دیکھتے انشاء الشراللہ پاک س طرح ہماری ساری ضروریات کو پین قدرت سے خزانہ غیب سے پورافرمائیں گے۔اللہ والوں کو بیرچیز حاصل ہوتی ہے اور جب وہ اس کا مشاہدہ کر لیستے ہیں تو ان کا اعتباد اور کونفڈ بنس (Confidence) اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور پختہ ہوجا تا ہے پھر یہ دنیا اور اس دنیا کے ظاہری اسباب ان کی نگاہ میں پچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے اللہ یاک نے دنیا کے ہماری میں بھی حیثیت نہیں رکھتے اللہ یاک نے دنیا کے دنیا کے دنیا کے میاب کی دیا تھیں اللہ یاک نے دنیا کے دنیا کے کہ برابر حیثیت نہیں رکھتے اللہ یاک کے اس ارشاد دنیا کی کرھیتے تابیں رکھتی ۔اللہ یاک کے اس ارشاد کی حقیقت جب اہل اللہ پر منکشف ہوگئ تو واقعی دنیا ان کی نگاہ میں پچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہی

#### بالمقصد كمانا

ایک مرتبہ آپ ایک صاحب کے اصرار پران کے یہاں تشریف لے گئے وہاں انہوں نے آپ کی ضیافت ہجی کی اور لوگوں میں آپ کا بیان بھی کروا یا۔ جب آپ وہاں سے فارغ ہوکر گھر تشریف لائے تو ہم لوگوں سے دریافت فرما یا کہتم لوگوں نے کتی دیر میں کھانا کھایا؟ عرض کیا گیا پندرہ بیس منٹ میں فرما یا ہمارے کھانے میں ڈھائی گھنٹے کی گئے ای لئے کہی کی وقوت قبول کرنا مجھے بہت گراں گذرتا ہے کہ آنے جانے اور کھانے میں دو تین گھنٹے لگ جانے ہیں اتنا وقت ضائع چلا جا تا ہے ۔ لیکن چونکہ وہ صاحب بہت وقول سے اصرار کررہے میں انہوں نے وہاں کھانے کھڑے چلے آئیں ساحب بہت وقول سے اصرار کررہے میں انہوں نے وہاں کھانے کھڑے کھڑے کے آئیں انہوں نے وہاں کھانے کا اُلم کررکھا تھا اور پھر

کھانا کھلا کر وصول بھی کرلیا کہ بیان بھی کروایا کم از کم اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ صرف کھانے کیلئے جانانہیں ہوا بلکہ بیان بھی ہوگیا اگر پچھلوگ بھی عمل کرنے والے بن جا نمیں گے توانشاء اللہ ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔

## گھر جنت کیسے بنے؟

ایک سلسائہ گفتگو میں فرمایا: کہ میری عمراس وقت جاند کے حساب سے اتھاون برس ہوچکی ہے میری اہلیہ مجھ سے چارسال کی چھوٹی بیں الحمد بلادیم نانا داداسب بن گئے بیں لیکن اب بھی میں ان سے دل گی اور چھیڑر چھاڑ کی باتیں کیا کرتا ہوں وہ کہتی بھی ہیں کہ اب توسی نانی دادی ہوگئی ہوں اب بھی آپ ایس باتیں کرتے ہیں میں ان سے کہنا ہوں کر جھیں بانی دادی ہوگئی ہوں اب بھی آپ ایس باتیں کرتے ہیں میں ان سے کہنا ہوں کہتھ ہیں گئا کہتم بوڑھی ہو بلکہ میری نگاہ میری نگاہ میں تواب بھی تم ہو۔اور خبر دار ابھی میرے سامنے خود کو بوڑھی مت کہنا ور نہ بہت باراض ہوجا ؤں گا۔

ہے انہی آپ دیکھئے کہ انہوں نے گھروالوں کے علاوہ چھزا کدآ دمیوں کا گھانا بنایا ظاہر تی بات ہے کہ تھک گئی ہوں گی ،اگراس وقت گھر میں مہمان مستورات نہ ہوتیں تو میں اندر جاکران کے قریب بیٹھ جا تا اوران سے کہتا کہ ذراا پنا نورانی چہرہ تو بتا کامیں بھی ویکھنا چاہتا ہوں بتہ ہیں کیا پیتہ کہ مہمانوں کی خدمت کرنے کے بعدتمہارے چہرہ پرخدمت کا نور کس قدر جھلکتا ہے ، بس اس جملہ سے ان کی ساری چھکن کا فور ہوجاتی۔

ﷺ میرے گھر میں کھانااچھا بناتی ہیں،کھانے والے مہمانوں کی بھی یہی رائے ہے لیکن بھی بھی کھاتے ہوئے پوچھ بیٹھتا ہوں کہ آخر آج کھانا کس نے بنایا؟ ظاہر ہے

گھروالی نے بنایا ہوگا یا کسی بہونے بنایا ہوگا اکثر سب مل کر بی بناتے ہیں لیکن پھر بھی یو چھتا ہوں کہ آخرا تناعمہ و کھانا کس نے بنایا؟ پھر پچاس رویئے نکال کر ہدید دیتا ہوں کہ آج اتناعمده کھانا بنایا ہے کہ جی خوش ہو گیا اس خوشی میں یہ بچاس رویعے بدیہ لو۔ اور مھی یسے دیے نہیں ہوتے تو جا کران کے ہاتھ ہی چوم لیتا ہوں کہتم روزاندا چھا کھانا بنا کر ہدیہ لیتی رہوگی تومیر ہے سارے پیسے ہدیہ ہی میں ختم ہوجا سیس گے اس لئے آج ہدیہ تونہیں دیتا لاؤتمہاراہاتھ ہی چوم لیتا ہوں۔ایہ انجھی بھی کرنا جائے پیچھوٹی چھوٹی ہاتیں ہیں جن سے گھروالی کادل جیتا جاسکتا ہے۔عورتوں کو باتوں سے خوب خوش رکھنا چاہئے۔ جب میں نے اپنی بڑی لڑکی کا نکاح کیا تواہیے داماد کو بھا کرخوب سمجھایا کددیکھو عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں روناان کافن ہے بیرو کرا پٹی باتیں منوانا خوب جانتی ہیں ان کے کسی مکر میں نہ آیا بس باتوں ہے آئیں خوش رکھے رہنا کوئی خسراینے داماد سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہرکوئی یہی کہتا ہے کہ میری بگی کا خیال رکھنا میں نے بڑے ناز ونعت سے پرورش کی ہے ائے کسی قشم کی تکلیف ندہونے دینالیکن میں نے بیسب کہنے کے بچائے اسے بہی سمجھا یا نفا کہ انہیں باتوں ہی باتوں سے خوش رکھنا ،خوب تعریفیں کرنا ،ان کی کوئی بے جافر مائش یوری ندکرنا، کرناوہی جوشریعت بتاتی ہے۔

ہلاب و کیھئے آج ہی کی بات ہے کہ جب ضبح ناشتہ کرر ہاتھا تو میری اہلیہ میرے قریب آ کر بیٹے گئیں اور مجھے روٹی توڑ کردیئے لکیس کہ آپ کی مجلس کا وقت بالکل قریب ہے جلدی جلدی کھا لیجئے میں نے ان سے دل لگی کے طور پر کہا کہ تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے چھنیں سال ہو گئے لیکن آج تک کچھنیں مجھی۔ کینے لگیس کیانہیں مجھی ؟ میں ئے ہوئے چھنیں سال ہو گئے لیکن آج تک کچھنیں مجھی۔ کینے لگیس کیانہیں مجھی ؟ میں ئے

کہا کہ بھی خود ہے بھی کہد یا کروکہ آج آپ بہت البچھ لگ رہے ہیں۔ کہنے لگیں کہ اگر ابھی کہوں گی تو آپ بھر مذاق کرناشروع کر دیں گے۔

ہڑائی طرح جب گھر سے نکلنے لگتا ہوں اوروہ کچن میں پچھ بکارہی ہوتی ہیں توانبیں آواز دے کر کہتا ہوں کہ پہلے تو اپنا ہاتھ سنجالو کہ کہیں جلنے نہ پائے اور پھر میری طرف دیکھو بین تہمیں دیکھرسے نکلنا چاہتا ہوں۔

ہلااسی طرح جب گھر میں آتا ہوں تو آئیں آواز دیتا ہوں کہ جلدی آؤوہ گہتی ہیں اور دیتا ہوں کہ جلدی آؤوہ گہتی ہیں ایک ایک میں اسے کہتا ہوں سب کام چھوڑ واور جلدی میرے پاس آؤ۔وہ آگر کہتی ہیں کہ ایسا کون ساکام آپڑا جو آئی جلدی کررہے ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں کہتہ ہیں کیا پیع کب سے تہ ہیں دیکھنے کو بے چین ہور ہاتھا، گھر سے باہر تھا لیکن دل سیس اٹکا ہوا تھا۔اس طرح دل گی کی باتوں سے ان کادل خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

المراجات المرح جب بم گھر میں بیار پڑار ہتا ہوں اور اہلیہ کی کام سے میرے کمرہ میں آجاتی ہیں تو آئییں و کیھ کر قصد اً اور زیادہ کر اہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے استے سال ہو گئے لیکن ابھی تک بیٹییں جبھی کہ ذرا پاس آگر بیٹے جائے ، پچھ حال چال پوچھ لے، پچھ بنی مذاق کی باتیں کرلے تاکہ پچھ تو میری تکلیف کم ہو۔ اس پر کہتے تی ہیں کہ تکلیف آپ کو ہے آپ آرام کریں اب کیا میں بھی بیٹے رہوں و کیھئے میں کہتا گام رہتا ہے۔ بیتو میں گئی جاتا ہوں کہ آئییں گھر میں بہت کام رہتا ہے، اکثر مہما نوں کی آمدورف گئی رہتی ہے لیکن بس یونبی ول گئی کے طور پر مہد بتا ہوں تاکہ اکثر مہما نوں کی آمدورف گئی رہتی ہے۔ ایکن بس یونبی ول گئی کے طور پر مہد بتا ہوں تاکہ ان کا جی خوش ہوجائے ، آئییں احساس ہو کہ یہ بجھے بہت چاہے ہیں۔

اس طرح کی گھریلو باتیں سانے کامقصدیمی ہے کہ آپ حضرات بھی ان باتوں کولے کرجا تیں ، انہیں اپنے گھرول میں برتیں چھر دیکھئے گھر یلوزندگی مس قدرخوشگواررہتی ہے۔اب بیں تمہیں کیا بتاؤں کہ خوشگوار گھر بلوزندگی کیسی ہوتی ہے۔اگر شرعی اجازت ہوتی تومیں تمہیں اپنے گھروالوں کے درمیان رکھ کریتا تا کہ دیکھو گھریلوزندگی ایسی ہوتی ہے۔ دوستو! جب گھر بلوزندگی خوشگوار ہوگی توذہنی بیسوئی حاصل رہے گی،نمازوں اورد یگرعبادات میں بھی دل گئے گا۔ اور پھر گھروالی کی تربیت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے دین پہنجاتے رہو بچیٹر چھاڑ کرتے ہوئے تھما چرا کراہے دین کی ایک بات سکھا دو ، ایک سنت سکھا دو ، کوئی ایک ضروری مسکلہ بتا دو۔ تربیت تواسی طرح پیار محبت سے ہوتی ہے۔ وَانْتُ ڈیٹ اور بختی سے مجھی تربیت نہیں ہوتی ۔ یاد رکھو!جب گھروالی کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت خود بخو و ہو جائے گی۔ کیونکہ بچہ کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، بچه کا زیاده تر وقت مال کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔جب ماں کی زندگی میں دین ہوگا اوراس کی زندگی سنتوں ہے آ راستہ ہوگی تو لامحالیہ اس کے اثرات بچیر پر بڑیں گے ۔اس کئے کہ بچے جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی حرکات وسکنات کی نقل کرتا ہے۔وہ جس عمل کوجس طرح انجام ویتا ہوا اپنی ماں کو دیکھے گا ای طریقتہ پر اس عمل کو انجام دے گا۔ یہ ایک طرح سے بچہ کی خاموش تربیت ہوگی جس میں بچی سے بچھ کہنا نہیں ہوگا بلکہ وہ صرف دیکھ کرسیکھنا چلا جائے گا۔

لبذا دوستو! اس بات کی اہمیت کوسمجھوا ورگھر والی کو دین سکھائے اوراس کی

زندگی کوسنتوں سے آ راستہ کرنے کی فکر کرو۔ جب گھروالی کی زندگی میں سنتیں زندہ ہوں گی تو از خود بچید کی زندگی سنت کے سانچہ میں ڈھلتی چلی جائے گی لیکن کیا کریں ہم گھریلو زندگی سیکھتے ہی نہیں اور نہ گھروالی کو دین سکھانے کی فکر كرتے ميں بلكه اسے وين ہى نہيں سجھتے حالانكه حديث ياك ميں ہے تحيير كم تحير كُنه لاَهلِه وَ أَنَا تَحيوُ كُنه لاَهلِي، كهتم بين سب سے بہتر شخص وہ ہے جوابيت اُهر والول كيلئ بهتر ہواور میں اپنے گھر والوں كيلئے تم میں سب سے بہتر ہوں الہذا پنة چلا كه گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنااوران کے ساتھ خوشگوارزندگی گذارنا دین ہے بلکہ الله ك نبي سَيْ فَالِيهِم السِي صَحْص كوسب سے بہتر قرار دے رہے ہيں۔ خوشكوار كريلوزندگي کا تصور گھروالی کودین سکھلائے بغیرمکن نہیں ہے لیکن گھروالی کودین سکھانے کی فکر کرے کون که انجھی تک ہمارے اندرا پئی عی فکر پیدائیس ہوئی ہے کہ کس طرح و بن ہماری زندگی میں آ جائے اور ہم حتی الوسع سنتوں کا اہتمام کرنے والے بن جا عیں \_اگر علماء کی صحبت اور اہل اللہ کی مجالس میں شرکت کے بعد کھے دین فکر پیدامجی ہوئی تو یہ فکر صرف اپنی ذات تک محدود رہتی ہے جمعی ہمیں اپنے بیوی بچوں کے دین اوران کی صحیح تعلیم وتربیت کا خیال نہیں آتا۔

اورا گربھی گھروالی کی تربیت کا خیال بھی آیا تواس قدر ڈانٹ ڈپٹ اور شخق سے سمجھاتے ہیں کہ بے چاری سم جاتی ہے۔ تُوسنی نہیں بُٹو مجھتی نہیں ،کتنی دفعہ مجھایالیکن مانتی نہیں۔ارے میاں! ہم ہی کہاں اللہ پاک کی مانتے ہیں جووہ ہماری مانے گی۔ حالا تک کتنی دفعہ الله یاک نے ہمیں سمجھا یا اور مختلف انداز سے سمجھایا کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو

اورباطن کے گناہ بھی جھوڑ دولیکن باربار سمجھانے اور مختلف انداز سے سمجھانے کے باوجود ہم کہاں گناہ جیوڑ تے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ یاک کی نہیں مانتے۔ پھر اگر گھروالی نہیں سمجھتی ہم کہاں گناہ جیوڑ تے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ یاک کی نہیں مانتے۔ پھر اگر گھروالی نہیں بمجھتی ہوئی ہم جھانے اس کے نفصان عقل کہا گیاہ ۔ اگر کبھی وہ کوئی بات نہیں سمجھتی تو ڈانٹ ڈیٹ کرنے کے بجائے اس کے نفصان عقل پرمجمول کرتے ہوئے بات نظر انداز کردینا چاہئے اور پھر کسی دومری تدبیر سے سمجھانا چاہئے ، لیکن سمجھانے کا انداز ہمیشہ بیار محبت ہی کا موڈ انٹ ڈیٹ اور تختی والا انداز نہو۔

و کھنے اگر گھر بلوزندگی سیکھنا ضروری نہ ہوتا تو حضرت نبی کریم سل ایٹا ایٹے اور آپ کی از واج مطہرات کی گھریلوزند گیوں کا تذکرہ صدیث یاک میں نہ ہوتا،آپ سے اورآپ کی از واج مطہرات سے زیادہ باحیا کون ہوگا؟ روایات اٹھا کر دیکھتے کہ حضرات صحابة كرام "اورصحابيات" في حضرت بني ياك سالها ينه كي خدمت مباركه مين اپنے خاتى منائل بلکد بالکل پرسل لائف ہے متعلق کیے کیے سوالات کے ہیں۔چنانچے روایت میں ایک صحافی کا واقعہ منفول ہے کہ ووآپ کی خدمت میں پہنچے اور سوال کیا کہ اگر ہم بیوی ہے صحبت کریں اورا پناعضو خاص اس کے عضو خاص میں ڈال کر بغیر انزال کے نکال لیں توكيااليي صورت ين جي جم يرفسل واجب بوگا؟ روايت مين آتا بكرآب مايناتيان نے أنهيس بيه جواب نبيس دياكه بال عسل واجب مو كالجبكه اس طرح بال اورنبيس مين بهي جواب ویا جاسکتا تھا بلکہ آپ سال تا این این اوٹر ما یا کہ بال ہم بھی جب اس طرح کرتے ہیں توعسل کرتے ہیں۔قربان جائے آتا کی تعلیمات پر کدرسالت کالورالوراحق ادا فرماد بااورزندگی کا کوئی گوشه ایسانهیں چپوژ اجہاں امت کی مکمل رہنمائی ندفر مائی ہو۔ سوچوتو

سبی آپ کواس طرح کینے کی کیا ضرورت تھی ۔اس میں جہاں ایک طرف اپنی گھر بلوزندگی بیان کرنی مقصودتی وہیں دوسری طرف امت کو بیجھی سمجھانا تھا کہ اگر کبھی تم بھی ایسا کروتو اس عمل میں بھی میری اتباع کی نیت کرلیا کروتا کہ تہیں اس عمل میں بھی اتباع سنت کا ثواب مل جائے۔
اتباع سنت کا ثواب مل جائے۔

اللہ کو اپنا دین بندوں کو سکھانے اور سمجھانے بیں کوئی حیامانع نہیں ہے وہ چاہتے بیں کہ میرا دین پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بندوں کے سامنے آ جائے اور زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشددیٹی رہنمائی سے خالی ندرہے۔

ہی اسلا کام کے تحت ایک دوسرے موقع پر فرمایا: کہ ہم چند مسنون اعمال پر عمل کیا کر لیتے ہیں کہ خود کو متبع سنت ہمجھنے لگتے ہیں ۔ کیا بھی ہم نے گھر بلو کام کاج میں بھی اپنی گھروالی کا ہاتھ بٹا یا ہے؟ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ماہ تفاییل گھر کے کام کاج میں بھی ہاٹھ بٹا یا کرتے تھے۔ اتباع سنت کا بہت اہتمام کرنے والوں کو بھی بھی خیال نہیں آتا کہ لاؤاس سنت کی اتباع کی غرض ہے ہی بھی گھروالی کا ہاتھ بھی بٹادیں بلکہ اللہ معاف کر سے بعضوں کو تو اس میں عار محسوس ہوتی ہے کہ کہیں مرد بھی عور توں کے کام کیا کرتے ہیں ۔ اب و یکھنے کہ اپنے متعلق متبع سنت ہونے کا خیال ہے کورتوں سنت ہونے کا خیال ہے کیاں سنت پر مل کرتے ہوئے کہ اپنے متعلق متبع سنت ہونے کا خیال ہے کیاں اس سنت پر مل کرتے ہوں ۔ اب و یکھنے کہ اپنے متعلق متبع سنت ہونے کا خیال ہے کیاں اس سنت پر مل کرتے ہوئے شرم محسوس ہورہی ہے۔

میں کبھی کبھی ای غرض سے کہ اس سنت کی اتباع بھی نصیب ہوجائے اپنی اہلیہ اور بہوؤں کے ساتھ جب وہ کھانا پکار ہی ہوتی ہیں میٹھ جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھ ہے کوئی کا منہیں کروائیں گی لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ میرے لائق کوئی کام ہوتو مجھے بھی

ویدو میں گوئی ترکاری کا ب اوں ، گوئی چیز وهل اول دو کہتی ہیں نہیں آپ رہنے و بیجے ، ہم

کرلیں گے آپ آ رام سیجے ۔ اس کے باوجود جب شیج دودھ کے ساتھ دوائی کھا تاہوں تو

ابنا پیالہ از خود دھوتا ہوں میں نے گھر میں کہہ رکھا ہے کہ مجھے کم از کم یہ پیالہ دھو لیئے

دیا کروتا کہ اس سنت پر روزانہ کمل ہوجایا کرے ۔ بھی مجھے تو بچھ میں نہیں آتا کہ اپنے ہی

گھر کا کام کرنے میں ہمیں کیوں شرم آتی ہے ۔ اور کہیں تو ہم نہیں شرماتے ، کہیں کھے عام

گار کا کام کرنے میں تونییں شرماتے ، کہیں جھی ہے گرگناہ کرتے ہیں تونییں شرماتے اوراپنے ہی

گھر کا کام کرنے میں جبکہ یہ سنت بھی ہے ہمیں شرم آتی ہے۔

میرے دوستو! گھر بلو کام کاج بیں ہاتھ بٹانے پر گھروالی کو بیاحیاس ہوگا کہ
انہیں ہماری راحت کا بڑا خیال رہتا ہے، بیہ ہماری بہت فکر کرتے ہیں۔ارے میال عورتیں
خودہی تم سے کوئی کام نہیں کروائیں گی لیکن آپ کبہ کر تو دیکھتے،ان ہا تول کو معمولی نہ بھتے،
کرے دیکھتے کہ اس سے گھر میں کس قدر پیار محبت اور آپس میں جوڑ ہوتا ہے اور از دواجی
زندگی کیسی خوشگوارگزرتی ہے۔

ہے میں پہلے المحد للہ تبجد کی پابند ہیں اور اکثر مجھ سے پہلے بیدار ہوجاتی ہیں کیکن جب میں پہلے المحد للہ تبجد کی بیابند ہیں اور اکثر مجھ سے پہلے بیدار ہوجاتی ہیں لیک جب مسلّی بجھا دیتا ہوں اور قریب بن اان کی معمولات کی کتابیں بھی رکھ دیتا ہوں جو بہتجد کے مصلّی بجھا دیتا ہوں اور قریب بن اان کی معمولات کی کتابیں بھی رکھ دیتا ہوں جو بہتجد کے بعد پڑھا کرتی ہیں حالانکہ بہکوئی بڑا کام اور محنت کا کام نہیں ہے لیکن جب بہ وضو سے فارغ ہوگر لوثتی ہیں اور مصلّی بجھا ہوا یاتی ہیں مصلّی کے قریب ہی کتابیں رکھی ہوئی دیکھتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ بہ ہمار ابڑا خیال رکھتے ہیں ۔ جب اس طرح کی جھوئی